

# سلسله اشاعت \_\_\_\_الألفظ المنظمة المنظمة

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآاَ حَدٍ مِنُ رِّ جَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّ سُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ طَ ﴿ عِرة الإحَابِ عِهِ نہیں ہیں تمرکی کے بھی باپتم مردوں سے لیکن اللہ کے رسول اور سارے نبیوں میں پچھلے زمانہ والے۔ ﴿ عِمارَ التَّمَانِ

# نظر به عنم نبوت اور منح زیرالناس

مصنف

رئيس المحققين ، شيخ الاسلام والمسلمين حضرت علامه سيدمحه مدنى اشر فى جيلانى مظاه العال



#### بهاجازت حضورتيخ الاسلام

## 'جمله حقوق تجق ناشر محفوظ'

نام كتاب: "نظريه فتم نبوت اورتحذ برالناس

مصنف: شخ الاسلام حضرت علامه سيدمحد منى اشر في جيلاني مظلمالعالي

مقدمه: علامه سيد محر فخرالدين علوى اشرف

عرض ناشر: محمد مسعوداحمه سروردی،اشرنی

كمپيوٹركتابت: منصوراحداشرفی

اشاعت اول: رمضان المبارك ١٣٢٥ هـ بطابق اكتوبر ٢٠٠٠،

تعداد: ۲۰۰۰

اشاعت دوئم: وتمبر ١٠٠٤ء بمطابق فكالجيَّة ١٠٠٨م ا

ناشر: گلوبل اسلامک مشن، انک نیویارک، بوایس اے



Published By:



#### Global Islamic Mission, INC.

P.O. Box 100 Wingdale, NY 12594 U.S.A.

www.globalislamicmission.com

# عرض ناشر

امت مسلمہ میں جن فتنہ پردازیوں کا سلسلہ جاری ہے اور موجودہ دور میں جو کافی رفتار پکڑ گیا ہے، اس کو رفع کرنے کیلئے اور امت کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کیلئے جن مسائل میں مسلمانوں کو غلط فہمیوں کا شکار کر دیا گیا ہے، ان کی وضاحت کیلئے، اس مشن نے جو تصنیفات شاکع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، زیرنظم ضمون اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

زیرنظرمقاله نظریه و تیم نبوت اور تحذیر الناس ، حضور شیخ الاسلام حضرت علامه سید محد مدنی میاں اشر فی جیلا نی میداد الله کے افکار عالیه میں سے ایک ہے۔ یہ مقالہ حضور شیخ الاسلام کے تصنیف شدہ مجموعے ، مقالاتِ شیخ الاسلام ﴿ حساول ﴾ میں بھی شائع ہو چکا ہے جو کہ ایک مجلد خیم کتاب ہے۔ اوارے نے مقالہ کی افادیت کے پیش نظر ، اس مقالہ کو علیحدہ سے بھی شائع کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے مستفید ہو سکیں صخیم کتابوں کے مقابلے میں چھوٹے چوٹ کہ ایک مضمون پر منی ہوں قارئین کے مطالعے کیلئے کافی آسان ہوتے ہیں اور میں مصنون کرکے کی ایک مضمون کو آسانی سے ذہن شین کیا جاسکتا ہے۔

ادارہ شیخ الاسلام حضرت علامہ سیدمحد مدنی صاحب اشر فی جیلانی مظلا العالی کا بے حد شکر
گزار ہے کہ آپ ہمیں اپنی تصنیفات شائع کرنے کی اجازت مرحمت فرماتے ہیں، ہماری کوششوں
کو پیند فرماتے ہیں، اپنے مشوروں سے ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اوراپی دعاؤں ہیں ہمیں
اور ہمارے مشن کو یا در کھتے ہیں۔ رب العزت سے دعاہے کہ حضور شیخ الاسلام اور دوسرے اکابرین
المسنّت کی عمروں اور صحوں میں برکت عطافر مائے تا کہ المسنّت و جماعت کا کارواں تیزی سے
مزل کی طرف گامزن رہے ہیں۔

الحمد لله! گلوبل اسلامک مشن بچھلے دس سالوں سے دین متین اور مسلک حقد کی خدمت میں پیش

پیش ہے۔اللّہ ربّ العزت کی توفیق ہے ہم اب پندرہ (۱۵) تصانیف اپنے قار ئین تک پہنچا چکے ہیں ہے۔ اللّٰہ ربّ العزت کی توفیق ہے ہم اب پندرہ (۱۵) تصانیف اپنے قار ئین تک پہنچا چکے ہیں اور اب انگلش کی ضرور کی کتابوں پر کام ہور ہا ہے جو وقت کی اشد ضرور بٹا ئیں گے ،خود بھی دین ہمارے قار ئین اور احباب دین اسلام کی خدمت میں ہمارا ہاتھ ضرور بٹا ئیں گے ،خود بھی دین اسلام کاعلم حاصل کرینگے اور دوسروں تک بھی پہنچا ئیں گے جن میں غیر مسلم بھی شامل ہیں۔آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔

ہم شکر گزار ہیں علامہ علوی صاحب کے، جوہمیں ان اشاعتوں کیلئے اپنے مضامین مرحمت فرماتے رہنے ہیں۔ہم شکر گزار ہیں منصور احمد اشر فی کے کہ جنگی محنت سے کتاب کے دیدہ زیب اورخوبصورت کورہمارے سامنے آتے ہیں۔اللدرب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری ممام کوششوں کواپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرماتے ہوئے ان کو ہمارے لئے آخرت کا توشہ بناد ہے۔

امين بجاه النبى الكريم واله واصحابه اجمعين

چیئر مین گلوبل اسلا مکمشن ،ا ک نیوبارک ، بوایس اے

### المالح المال

### مقارمه

عقیدہ ختم نبوت، اسلام کے ان چند بنیادی عقائد میں سے ہے جن پرامت کا اجماع رہا ہے۔ بیاور بات ہے کہ بدشمتی سے ملت اسلام یہ کوئی ایک فرقوں میں بانٹ دیا گیا ہے یا گئی ایک فرقوں میں بٹ گئی ہے، جس کی پاداش میں اسلام وسلمانوں کا بہت نقصان بھی ہوا ہے۔ لیکن اسے تمام اختلافات وانتشار کے باد جود اسلام اور برغم خولیش، دیگر کلمہ گوسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ رہا ہے، کہ رسول اللہ بھی خدا کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ اور اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آسکتا کا فرومر تد قرار دے دیا گیا۔۔۔۔اور اس کے خلاف علم جہاد بلند کرتے ہوئے اسکو پیوند خاک کردیا گیا۔تاریخ شاہد ہے کہ مسلمہ کذا ہی جھوٹی نبوت کو کیفر کر دار تک پہنچانے کیلئے سیّد ناصدیق اکبر میں نے نتائج کی پرواہ کئے بغیراس پر شکر کشی فرمائی۔اور اس جھوٹے معی نبوت کوموت کے گھاٹ اتارہ یا۔ باوجود یکداس میں بے شارا کا برصحا ہے، اجلہ فقہاءاور حفاظ وقر اع صحابہ رضوان اللہ عین گھاٹ اتارہ یا۔ باوجود یکداس میں بے شارا کا برصحا ہے، اجلہ فقہاءاور حفاظ وقر اع صحابہ رضوان اللہ عین میں باتھ کیا۔ اور اس الم کو ایک نا قابل تلافی نقصان کا سامنا کر نا پڑا۔

کین سیرنا صدیق اکبر رفی نے عقیدہ ختم نبوت کیلئے اتنی بڑی قربانی دینے سے بھی در لیخ نہ فر مایا اور فتنوں کی سرکو بی کو ضروری سمجھا۔ آپ نے اپنے نور باطنی سے دیکھ لیا تھا کہ اگر آج ان فتنوں کا سرنہ کچلا گیا اور عفو و در گذر سے کام لیا گیا، تو مستقبل میں نہ جانے کتنے دعوید اران نبوت پیدا ہو گئے جنکا کام ہی اسلام میں رخنہ اندازی ہوگا اور شجر اسلام جس کی آبیاری بانی اسلام کھی نے اپنے خون جگر سے کی ہے ، خزال دیدہ چن کی طرح مرجھا جائے گا۔ علا مہ طبری کی تصریح کے مطابق مسیلمہ کذا ہے کہ بہاں جواذان رائے تھی اس میں 'اشہدان مجدرسول اللہ' ہی کہا جاتا تھا ۔۔۔۔ بایں ہمہ۔۔۔۔سیّد نا صدیق اکبر کھی اس میں 'اشہدان محدرسول اللہ' ہی کہا جاتا تھا وقت تک آرام کا سانس نہیں لیا جب تک کہ فراپنے مرگھٹ میں نہیں پہنچ گیا۔

ندکورہ بالاتمہیدی روشیٰ میں میر ہے معروضات کا مطلب صرف یہ ہے کہ صحابہ وکرام رفوان الشیلیم اجمین نے معاملہ تنقیص رسالت میں کسی کی زاہدانہ زندگی ، نماز ، روزہ ، حج وز کو ۃ اور دیگر معاملات کو اہمیت نہ دی بلکہ ناموس رسالت کیلئے ان فتنوں کی سرکو بی کو بہت ضروری تصور کیا۔ چنانچہ بسااہ قات آئیس دارور سن کی منزلوں ہے بھی گزرنا پڑا۔ ہزار آفتوں اور مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود ، ناموس رسالت پراپ آپور بان کردینا ہی ان حضرات نے اپنی زندگی کی معراج سمجھا۔ عالیہ ہے اس وقت عالیہ ہے ہے۔ اس وقت عالیہ ہے ہے۔ اس وقت کوئی شخص بہنام تو حید ، ننقیص رسالت یا بہ عبارت دیگر عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہوا دے رہا تھا۔ کہنے کیلئے تو بیشخص ان لفظوں سے خدا کی قد رتوں کا اعلان کر رہا تھا کہ خدا اگر چا ہے تو ایک لفظ کرنے سے کروڑوں محمد بیدا کر ڈالے۔ بظاہر دیکھنے میں بیعبارت خدا کی لامحدود قد رتوں کا اعلان کر رہا تھا کہ خدا اگر جا ہے تو ایک لفظ کر نہی ہے۔ لیکن در حقیقت۔۔۔۔۔

ے کوئی معثوق ہےاس پردہ ءزنگاری میں

۔۔۔ےمطابق، اپن نبوت کی مارکیٹنگ کیلئے پرتو ل رہاتھا۔۔۔اسلئے کہا گر کروڑوں محمد، پیدا ہو نگے تو وہ کروڑوں خاتم النبیین ہو نگے اینہیں؟ اگر خاتم النبیین ہو نگے تو بیء بارت بالکل لغواور بے کاری ہوکررہ جاتی ہے اورا گرنہیں ہو نگے تو معاذ اللہ ان تمام لوگوں کو، ان کی اپنی نبوت کا ذبہ کی طبع آزمائی کاموقع مل جائےگا۔

علماء کرام قدست اسرارہم نے اس عبارت اوراس قبیل کی دیگر عبارتوں پر زبردست گرفت فرمائی ۔علماء عالم اسلام نے ہرمکن طریقوں سے ان کی تر دید کی اور ساری دنیا میں ان عقا کداوران کے تبعین کومجبور کیا گیا، کہ تنقیص ناموس رسالت کے سبب إن لوگوں نے اپنارشتہ اسلام سے منقطع کرلیا ہے۔ جب تک وہ اپنے اُن عقا کد باطلہ سے تو بہ سیحے کر کے اپنارشتہ اسلام سے منسلک نہ کرلیں ،مسلمان ان سے اجتناب اور دوری رکھیں گے۔

لیکن ایک مجھی ہوجھی اسکیم کے تحت عوام الناس کی توجہ ہٹانے کیلئے کچھ حضرات نے کلمہ اور نماز کی آڑلیکر ،میدان میں اپنے مذہب کی خاموش تبلیغ شروع کر دی ۔ابتدا ً میہ حضرات اپنے کو نمائندگان اہلسنّت کہہ کرمسلمانوں کی مجدول میں آ آ کر نماز دروز ہاور فکر آخرت کی تبلیغ شروع کر قارئین کرام! اس عبارت کی وضاحت پرکوئی تیمره کرنے سے پیشتریہ چاہوں گا کہ مزید حوالہ جات کی روشی میں آپ حضرات تک یہ بات پہنچا دوں کہ یہ حضرات کس منصب اور مقام کے خوا ہاں ہیں؟ حتی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ منصب نبوت ان کا آخری نشا نہ ہے، لیکن اس منصب کی طرف پیش قدی ضرور کی گئی ہے۔ چنا نچہ مولا نا قاسم نا نوتوی نے حاجی المداد اللہ مہا جرکی لیعنی اپنی قبیلہ کے شخ سے شکایت کی کہ جہال تبیج کیکر ہیٹھا، ایک مصیبت ہوتی ہے۔ اس قدر گرانی، کہ جیسے سوسومن کے پھر کسی نے رکھ دیئے۔ زبان وقلم سب بستہ ہوجاتے ہیں۔ قبیلہ کے شخ نے جوا بافر ما یا کہ یہ نبوت کا آپ کے قلب پر فیضان ہوتا ہے۔ اور یہ وہ فقل (بوجھ) ہے جو حضور شیف کہ کی موجاتے ہیں۔ قبیلہ کے حضور شیف کی مجاب ہوتا تھا۔ تم سے تن تعالیٰ کو وہ کام لینا ہے جو نبیوں سے لیا جاتا کہ حضور شیف کی مبدا، شیفہ 10 ہے موجاتے تا ہوتا تھا۔ تم سے تن تعالیٰ کو وہ کام لینا ہے جو نبیوں سے لیا جاتا کے۔ در ارداغ قامی، مبدا، شیفہ 100 ہوتا تھا۔ تم سے تن تعالیٰ کو وہ کام لینا ہے جو نبیوں سے لیا جاتا کے۔ در ارداغ قامی، مبدا، شیفہ 100 ہوتا تھا۔ تم سے تن تعالیٰ کو وہ کام لینا ہے جو نبیوں سے لیا جاتا سے۔ در ارداغ قامی، مبدا، شیفہ 100 ہوتا تھا۔ تم سے تن تعالیٰ کو وہ کام لینا ہے جو نبیوں سے لیا جاتا تا کہ درائے قامی، مبدا، شیفہ 100 ہوتا تھا۔ تم سے تن تعالیٰ کو وہ کام لینا ہے جو نبیوں سے لیا جاتا تا کہ درائے قامی، مبدا، شیفہ 100 ہوتا تھا۔ تم سے تن تعالیٰ کو وہ کام لینا ہے جو نبیوں سے لیا جاتا تا کہ دو تا تعالیٰ تا کہ دائے تا کہ دو تا تعالیٰ کی مبدا، شیفہ 100 ہوتا تھا۔ تا تعالیٰ کو تا کہ دو تا تعالیٰ کی دو تا تعالیٰ کیا کی دو تا تعالیٰ کیا تعالیٰ کیا کی دو تا تعالیٰ کی د

بات بروں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ اکا برواصاغر سب ہی اس منصب کے حصول کیلئے بیقرار نظر آ رہے ہیں۔ملفوظات الیاس کا مرتب بید عوی کررہاہے کہ 'کنتم خیرا مۃ ۔۔۔الایۃ کی تفسیر خواب میں القاہوئی کہ تم مثل انبیاء پہم اللام کے لوگوں کے واسطے ظاہر کئے گئے ہو۔ ( الفوظات ہو فیا )

مزید برآں اپنے تبعین اور تبلیغی کارکنوں ، کا انبیائے کرام کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے

ان کے نام ایک گشتی مراسلۂ میں موصوف نے فر مایا ، اگر حق تعالی کسی کام کولینا نہیں چاہتے تو چاہے

انبیاء بھی کتی کوشش کریں تب بھی ذرہ نہیں ہل سکتا۔ اور اگر کرنا چاہیں تو تم جیسے ضعیف سے بھی وہ کام
لے لیں جو انبیاء سے بھی نہ ہو سکے۔ ( مکا تیب الیاس مؤدہ ۱۰۵۱)

علاوہ ازیں شخ دیو بند کا اقبالی بیان (۱) جس میں لوگوں کے اعمال کو بتایا گیا کہ بسا
اوقات امتیوں کے اعمال، انبیاء کے اعمال کے مساوی ہی نہیں، بلکہ بڑھ بھی جاتے ہیں۔۔۔
(۲) مولوی اشرف علی صاحب کا پنے مرید کے تعلق سے کلمہ اور درود میں رسول النظی ہی کے نام پاک
کی جگہ اپنے نام کا ور دکرواکر، خاموش حوصلہ افزائی، اور تبلیغی گشتوں میں انبیائے کرام کی تنقیص کا
جذبہ ایسامحا ملہ لگ رہا ہے کہ از اول تا آخر۔۔۔شانِ رسالت کو گھٹانے کیلئے لوگوں کی ایک منظم
جماعت ہے جوشقیص رسالت کی سازش میں کار فرماہے۔۔۔مرز افلام احمد قادیائی، اور اسکے مانے
والوں کو جب بھی گرفت میں لایا جاتا ہے تو جان بچانے کیلئے وہ لوگ فوراً مولا نا قاسم نا نوتوی کا وہ
فتوی پیش کر دیتے ہیں جس سے مرز اکی نبوت کا ذبہ کو تقویت ملتی ہے۔۔۔تخذیر الناس کا مطالعہ
فتوی پیش کر دیتے ہیں جس سے مرز اگی نبوت کا ذبہ کو تقویت ملتی ہے۔۔۔تخذیر الناس کا مطالعہ
مولانا قاسم نا نوتو کی اپنے لئے راہ بموار کر چکے تھے۔ کم از کم دیو بندی حضرات کو اپنے اکابر کی ان
تحریوں پر ایک غائز اندنگاہ ڈالنی چا ہئے اور امت مسلمہ کے سامنے اس حقیقت کا اعتر اف کر لینا
عواجئ کہ عقیدہ ختم نبوت بھی ا ثرانہ نگاہ ڈالنی چا ہے اور امت مسلمہ کے سامنے اس حقیقت کا اعتر اف کر لینا
عواجئ کہ عقیدہ ختم نبوت بھی النہ چا ہے اور امت مسلمہ کے سامنے اس حقیقت کا اعتر اف کر المہ کو ادیان میں اسٹیے کر دیا گیا۔ اور اس ڈر امہ کو اور بیاں میں اسٹیے کر دیا گیا۔

برا ہواسلام بیزاری اور رسول دشمنی کا کہ جس نے امت میں افتراق وانتشار پیدا
کرنے کیلئے نت نئے گوشے پیدا کئے۔اورآج بھی ایک مخصوص طبقہ، اپنا سارا زوراس بات پر
صرف کررہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے رسول ﷺ کو بے اختیار، ذرہ ناچیز سے کمتر، ڈاکیہ اور
پوسٹ مین بنانے میں کامیاب ہو سکے لیکن اس کی دوسری سمت خدامستوں کی ایک ایسی جماعت
بھی ہے جوآ رام وآ سائش سے دوررہ کرامت کے درد وکرب کواپنے دل میں محسوس کررہی ہے

اورامت مسلمہ کومتحد ومتفق رکھنے اور تحفظ ختم نبوت کیلئے اپنی تمام تر تو انائیاں اور فکری کاوشوں کو بروئے کارلا کراسلامیانِ عالم پر زبر دست احسان فرمار ہی ہے۔ پرورد گارِ عالم کا کروروں احسان ہے کہ امٹ محبوب علی میں ایسے اولوالعزم اور جواں ہمت قافلہ سالا روں کو پیدا فرمایا ہے جو تبلیغ

دین دملت کی سیاحی میں نہ تو حوصلهٔ تکنی کا اظہار کرتے ہیں اور نہ ہی آبلہ پائی کا شکوہ۔

ا پنے صحرا میں بہت آ ہوا بھی پوشید ہ ہیں بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں

حضرت محقق مظدالهابي نے قرآن واحا ديث كى روشنى ميں حقائق كو واضح فر ماديا اوران فتنه

پرور چېروں کو بے نقاب کر دیا جوعوام الناس کو به تاثر دینے کی کوشش کررہے ہیں کہ امکان کذبِ باری تعالی مما ثلت انبیاءاورعقیدہ ختم نبوت ، علمی بحثیں ہیں۔ درحقیقت بیفرنگی فتنہ پرور ذہنیت کی اڑائی ہوئی ایسی چنگاریاں ہیں جومسلمانوں کے قلوب سے روحِ اسلام کوفنا کرنے کیلئے کسی وفت بھی

آتش بارشعلوں میں تبدیل ہوسکتی ہیں۔

ابو فضل سیدمحمد فخرالدین علوی ۲۰ شعبان المعظم ۲۰۳۱ ه بطان که اکتوبر، ۲۰۰۲ء

مشیر مذہبی امور گلوبل اسلا مکمشن ، ایک نیوبارک ، بوایس اے

### 'الميزان' كياليگزارش

جب سے پاکستانی پارلیمنٹ نے قادیانیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دیا، ہندوستان میں قادیانیت کی جڑیں پھیلانے کی ناپاک جدوجہد کی جانے لگی ہے، اوراس کام کیلئے ان دومشہور صحافیوں کو استعمال کیا جار ہاہے۔

(١)مولا نامحمة عثمان فارقليط (سابق ايُدييرُ الجمعية ؛)

(٢) مولا ناعبدالماجددريابادي (ايديش صدق جديد)

شبتان اردو ڈانجسٹ نومر م 192ء میں فارقلیط صاحب نے چند دانشوروں کے

سہارے ایک فتنہ کی ابتدا کی تو آپ کے المیز ان نے دہری ہے اور دیمیں اس کا جمالی جواب ویا۔اس کے بعد ہی سے اصرار بڑھا کہ مسکہ ختم نبوت 'پر بھریورروشن ڈالی جائے۔

ہم نے شخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد نی انٹر فی جیلانی، مظمال سے گزارش کی تواپی

بہ سے کی الا تعل سرت معادت کی نشست میں انہوں نے مذکورہ ذیل مضمون تحریر انہوں نے مذکورہ ذیل مضمون تحریر فرمایا۔ دلائل وہرا بین سے بھر پور شجیدہ ، مخلوں اور لا جواب ، طرنے استدلال جس نے مضمون کی افادیت کوچارچا ندلگا دیا ہے ، مشکرین ، ختم نبوت کے تابوت پرآخری کیل ہے ۔۔۔۔اس مضمون کی یافت نے ادارہ المحرز ان کو ختم نبوت نمبر نکالنے کی حوصلہ افزائی بخشی ہم غازی ملت حضرت سید ہاشی میاں صاحب کے بھی مشکور ہیں کیونکہ مذکورہ ذیل مضمون ہم تک چنچنے میں ان کا اہم رول رہا۔

نوٹ: اُس وقت المیز ان نے حفرت شیخ الاسلام کا مقالہ ، نظریہ ِ ختم نبوت اور تحذیر الناس ٔ اپنے قار کین کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اور اب حضور شیخ الاسلام کی اجازت سے گلوبل اسلا مک مثن بیسعادت حاصل کرتے ہوئے بیہ مقالہ اپنے قار کین اور کرم فرماؤں کی خدمت میں پیش کرر ہاہے۔

### المالخاليا

مَا كَانَ مُحَمَّدُ اَبَآ اَحَدِ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلٰكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ <sup>ط</sup>َ

یقین باتوں کو مشکوک بنانے کا شار اب فنون لطیفہ کیں ہو چکا ہے اور اسے ریسر چ کا خوبصورت نام دیا جاتا ہے، اسی پر ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں بھی تقسیم کی جاتی ہیں۔ آج ارشادِ قرآنی میں فدکورہ لفظ نخاتم انہیں، کو بے جابحث کی سولی پر لاکا یا جار ہا ہے اور بیٹا بت کرنے کی کوشش کی جار ہی ہے کہ حضور نخاتم انہیں، گر نخاتم 'کاوہ معنی نہیں ہے جوآج تک سمجھا گیا ہے۔ بلکہ اس کا صحیح معنی وہ ہے جس کی بنیاد پر اگر بالفرض بعدز مانہ ویوں کوئی نبی آجائے، جب بھی رسول اس کا صحیح معنی وہ ہے جس کی بنیاد پر اگر بالفرض بعدز مانہ ویوں کوئی نبی آجائے، جب بھی رسول کریم علیہ التحسیۃ وانسلیم ہی نخاتم 'رہتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کے کہ آنحضرت والیہ کے اسلامی میں ہورہی ہیں بلکہ اس کا صحیح معنی بہ ہے کہ آپ کورسالت ملی ہی نہیں ۔ صرف لفظ نخاتم 'ہی پر بیطبع آز مائیاں نہیں ہورہی ہیں بلکہ مفہو م ہوت کی بھی جیب وغریب تشریح کی جار ہی ہے۔ اور نبوت باالذات، نبوت بالعرض، حقیق نبوت، نبوت بالعرض، حقیق نبوت، عباری بیں بلکہ مفہو م بھازی نبوت اور ظلی نبوت اور طلی نبوت و بر وری نبوت کا نئی اصطلاحیں اختر اعا کی عار ہی ہیں ور ایک بار کی عار ہی ہی اور ای جار تھی جار ہی جار ہی ہوا ہی اور ای خاری عار ہی ہیں اور اپنی اختر اعات کو منوانے کیلئے 'مافوق البشری' لب وابچہ اختیار کیا جار ہا ہے۔ اور ایک ایک عار ہی ہیں اور اپنی اختر اعات کو منوانے کیلئے 'مافوق البشری' لب وابچہ اختیار کیا جار ہی ہو اس میں کہتر اعات کو منوانے کیلئے 'مافوق البشری ' لب وابچہ اختیار کیا جار ہی جار ہی ہو اور اپنی اختر اعات کو منوانے کیلئے 'مافوق البشری ' لب وابچہ اختیار کیا جار ہو ا

مناسب معلوم ہوتا ہے کہان جدید مختقین کے فاسد خیالات وآراء کوسامنے لانے سے پہلے ارشاد خداوندی میں فدکورہ لفظ ُ خاتم النہین 'کے معنیٰ مراد کوتفسیر واحادیث کی روشنی میں ظاہر کر دیا جائے۔

تفسير قرطبی \_\_\_\_

وخاتم قرأعاصم وحده بفتح التاء بمعنى انهم به خُتِموافهم كا لخاتم والطابع وقر أالجمهور بكسر التاء بمعنى انه ختمهم اى جاء آخرهم --- قال ابن عطيه هذه الالفاظ عند جماعة علماء الامة خلفاً وسلفامتلقاة على العموم التام مقتضيه نصالانبى بعده والمنافق على العموم التام مقتضيه نصالانبى بعده والمنافق على العموم التام مقتضيه نصالانبى بعده والمنافق على العموم التام مقتضية نصالانبى على المنافق المناف کے زیر کے ساتھ پڑھا ہے۔اس صورت میں معنیٰ یہ ہوا کہ آپ نے انبیاء کوختم کردیا۔ لینی آپ ان کے آخر میں تشریف لائے۔ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ امت کے متقد مین و متاخرین، تمام علاء کے زد دیک (خاتم النہین کے) یہ الفاظ اس کا ال عموم کے حامل ہیں جواس تص کے مقتضی ہیں کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نی نہیں۔

تفسيرطبري----

وخاتم النبيين الذي ختم النبورة فطبع عليهافلا تفتح الاحدبعده الى قيام الساعة حدولكن رسول الله وخاتم النبيين فقرء الخرهمدواختلف القراء في قراء ة قوله وخاتم النبيين فقرء ذلك قراء الامصارسوى الحسن والعاصم بكسرالتاء من خاتم النبيين بمعنى انه ختم النبيين ذكران ذلك في قرأة عبدالله ولكن نبيّا ختم النبيين فذلك دليل على صحة قرأة من قرأة بكسرالتاء بمعنى انه آخرالنبيين

اور ُ فاتم النبيين ، جس نے نبوت تمام فرمادی اوراس پر مهرلگادی۔ اب قیامت تک آپ کے بعد درواز ہ نبوت نبیل کھولا جائے گا۔ (ارشادِ اللّٰهی) و لکن رسول اللّٰه و خاتم النبیین ۔ میں ُ فاتم النبیین کی قرات میں قراء کا اختلاف ہے۔ حسن اور عاصم کے سواجمج حضرات قراء ُ فاتم 'کی تا ء کوزیر پڑھتے ہیں۔ اس صورت میں معنی ہے ہوا کہ آپ نے انبیاء کو تم فرمادیا۔ حضرت عبداللّٰد (ابن مسعود) کی قرات ولکن نبیا ختم النبیین 'ان حضرات کی قرات کی صحت پردلیل ہے جو ُ فاتم 'کی تاء کوزیر پڑھتے ہیں۔ اس کا معنی ہے ہوا کہ آپ 'آخری نبی ہیں۔

نفسيرجلالين ----

رَ رَول الله وَفَاتُم النَّيْن ) فَكَل يَكُونُ لَـهُ ابْنُ رَجُلِ بَعُدَه ' يَكُونُ نَبِيّاً وَفِي قَر أَـهُ ا قرأَـة بفتح التأكالة الختم اى به ختموا (وَكَانَ اللَّهُ بَكُلِّ شَيُءٍ عَلِيماً) منه بأنَّ لاَنبَى بَعده ' ـ

الله کے رسول اورآخری نبی ) لی آپ کوالیا فرزند نه ہوگا جورجل کی عمر تک پہنچ کر نبی ہوجائے اورائی قر اُت میں (خاتم) تاء کے زیر کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں خاتم '، آلہ ختم' کے معنی میں ہوگا۔ (اس کا معنی میہ ہوگا کہ ) آپ نبوت کی مہر ہیں۔ لیعنی آپ سے انبیا ختم کروئے گئے۔ (اوراللہ ہر چیز کا جانے والا ہے ) اس میں میہ بھی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

تفسير نييثا بورى\_\_\_\_

رَوَامْ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيِّ اِذَاعَلِمَ أَنَّ بَعُدَهُ نَبِيّاً خَرَفَقُدَيْتُرُكُ بَعُضَ الْبَيّانِ وَالْإِرُ شَادِ اللَّهِ بِخَلَافٍ مَالَوُعَلِمَ أَنَّ خَتُمَ النَّبُوَّةَ عَلَيْهِ (وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ وَالْإِرُ شَادِ اللَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْماً) وَمِنْ جُمَلَةِ مِعُلُومَاتِهِ إِنَّهُ لَانَبِيّ بَعُدَمُحَمَّد اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْماً) وَمِنْ جُمَلَةِ مِعُلُومَاتِهِ إِنَّهُ لَانَبِيّ بَعُدَمُحَمَّد اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

(اورآخری نبی)اس لئے کہ جب نبی کو یعلم ہوکہ اسکے بعددوسرا نبی مبعوث ہونے والا ہے تو ہوسکتا ہے کہ ارشاد و بیان کی بعض باتوں کونظرا نداز کردے بخلاف اس کے کہا گراسے بیعلم ہو کہ نبوت اُس پرختم ہے۔ (اوراللہ ہرشے کا جانے والا ہے)اور اس کی جملہ معلومات میں سے ریجھی ہے کہ مجملہ کھنے کے بعد کوئی نبی نبیں۔

نفسير كبير----

(وَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُولِلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

(چزونمبرلام برلام) ۸۸۷ (۸۸۷)

(اورآخری نبی) اوروہ اسلئے کہوہ نبی جسکے بعد کوئی نبی ہُوا گرفقیحت وبیان میں سے پھر کر کفر مادے تو آنے والا نبی اس کی تلافی فرمادے گا۔لیکن وہ جسکے بعد کوئی نبی آنے والا نہ ہووہ اپنی است پر نہایت ورجہ ثفق اور کامل ہدایت فرمانے والا اور بہت زیادہ کرم فرمانے والا ہوگا اسلئے کہوہ شل اس باپ کے ہوگا جسکے بچکا کوئی مربی نہ ہو اور ارشادِ ربانی (اور اللہ ہرشے کا جانے والا ہے) یعنی اسکے ہرشے کے علم میں یہ بھی وائل ہے کہ آپ بین کے بعد کوئی نبی نہیں۔

عبيرابوسعود----

(رَنَامُ الْنِينِ) أَيُ كَانَ آخِرُهُمُ الَّذِي خَتَمُوابِهِ وَقُرُمِي بِكِسُرِ الْتَاءِ اَى كَانَ خَاتَمُهُم وَيوَيدُه وَ قَرَاء ةُابنُ مَسعُودٍ وَ لَكِن نَّبِيَّا خَتَمَ النَّبِيِّينَ --- وَلاَيَقُدَ حُ فِيْهِ نُزُولٌ عِيُسلى لِآنَ مَعَنِي كُونِهِ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ اَنَّهُ لاَيُنَادُ أَحَدَّبَعُدَةً وَعِيُسلى مِمَّنُ نَبِيٌّ قَبَلَةً ---

رہاڑ تغریر بھر ہم ، ہمرہ ، مرہ ، (اور آخری نبی ) لیتن آپ آخر الانبیاء ہیں ، جن پرسلسلہ ، نبوت ختم کر دیا گیا ہے۔ اور ایک قرات میں تاء کے زیر کے ساتھ ہے، یعنی آپ انبیاء کوختم فرمانے والے ہیں۔
خاتم میں تاء پرزیروالی قرات کی تائید حضرت ابن مسعود کی قرات ولکن نبیا ختم
النبیین ۔۔۔۔(لیکن ایسے بی جنہوں نے انبیاء کوختم فرمادیا) سے بھی ہوتی ہے۔۔۔۔
(آنخضرت ﷺ ندکورہ بالامعنی میں خاتم الانبیاء ہیں) حضرت عیلی کے نزول سے اس
میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس لئے کہ آپ کے خاتم النبیین 'ہونے کامعنی ہے کہ آپ
کے بعد کی کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔ رہ گئے حضرت عیلی، تو انہیں تو آپ
سے پہلے نبوت عطافر مائی گئی۔

تفسير مدارك \_\_\_\_

(وناتم النين) بفتح التاء عاصم بمعنى الطابع اى آخرهم يعنى الاينباء احدبعده وعيسى من نبئى قبله ـــو غيره بعمنى الطابع وفاعل الختم وتقويه قرأة ابن مسعودولكن نبياختم النبيين وتتربه بعربه (جربربه)

(اورآخری نبی) قرأة عاصم میں تاء کے ذیر کے ساتھ طالع کے معنی میں یعنی انہیاء کے آخریتنی آپ کے بعد کئی ونبوت نہ دی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ ان میں سے ہیں جنہمیں آپ سے قبل نبوت عطاکی گئی۔۔۔ عاصم کے سوااس کو طالع کے معنی میں ختم کا فاعل قرار دیتے ہیں (یعنی خاتم کو تاء کے ذیر کے ساتھ پڑھتے ہیں) جس کو حضرت ابن مسعود کی قرأت، ولکن نبیاء ختم النبین سے تقویت ملتی ہے۔

تفسيرروح المعاني \_ \_ \_ \_

(والم النين) --- و كُونِه عَيَلَة خَاتَمَ النَّبِينَ مِمَّانَطَق بِهِ الْكِتَابُ وَصَدَّعَتُ بِهِ الْكِتَابُ الْامَّةُ فَيْكُفُرُ مُدَّعِي خَلَافَةٌ ويُقْتَلُ ان اصرومن السنة ما خرج احمدو البخارى ومسلم والنسائى وابن مردويه عن ابى هريرة أنَّ رَسُولُ عَلَيْهُ قَالَ مَثْلُىء وَمَثَلُ الانبِيَاء مِن قَبُلِي كَمَثُلُ رَجُلِ نَبِى دَارًا نَبَاء فَاحُسَنَة وَاجَمَلَة الاَمْوَضِعُ لَبَنَةٍ مِنُ زَاوَايَاهَافَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَتَيُعَجَّبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتُ هِذِهِ اللَّهُ مَنْ حَالِي مَرْفُوعاً هِذِهِ اللَّهُ مَنْ حَالِي مَرْفُوعاً فَا اللَّهُ مَنْ حَالِي مَرْفُوعاً فَي اللَّهُ مَنْ مَن اللَّهُ مَن اللَّه وَيَعَلَى اللَّه مَن اللَّهُ مَن اللَّه اللَّهُ مَن اللَّه اللَّه مَن اللَّهُ مَن اللَّه مَن اللَّه مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّه مَن اللَّهُ مَن اللَّه اللَّهُ مَن اللَّه مَن اللَّه مَن اللَّه مَن اللَّه اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّه مَن اللَّه مَن اللَّه اللَّهُ مَن اللَّه اللَّه اللَّهُ مَن اللَّه مَن اللَّهُ الْمَوْمُ وَالْمَا وَمُعلُومًا (عَلِيْماً) فيعام سبحانه حد مدالحكمة في كونه مَن المَن يَكُون المَن المَن اللَّهُ الْمَعْمَا الْمَالَةُ مَن الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ

عليه الصلوة والسلام خاتم النبيين \_\_\_\_

( جزء نمبر۲۲ بس ۳۹۰،۳۹)

(اورآخری نبی) ۔۔۔۔آپ اللہ کا آخری ہونا اُن امور میں ہے ہے جن پراللہ کی کتاب ناطق ہے اور امت کا جس پر اللہ کا ہونا ہوں جو ہے اور امت کا جس پر اہماع ہو چکا ہے۔ پس اب جو آپ کو آخری نبی نہ مانے وہ کا فرہے۔ اور اگر وہ تو بہیں کرتا تو اسے قبل کر ویا جائے گا۔ سنت سے وہ ہے جے حضرت ابو ہر پرہ دی ہے ہے احمد ابنا کہ وسلم ونسائی اور ابن مردویہ نے تخریج کی ہے کہ اللہ کے رسول کے نے فر مایا کہ میری اور مجھ سے پہلے آنے والے انہیاء کی مثال ایس ہی ہے جیسے اس خفس کی مثال جس نے ایک بہت ہی حسین وجیل مکان تیار کیا، مگر اس کے گوشوں میں سے کسی ایک گوشہ میں صرف ایک ایک گوشہ میں صرف ایک این کی جگہ یوں ہی خالی رکھی۔ جب لوگوں نے اس مکان کو دیکھنے کہیں ایک کو گھنے ایس کے کہرگایا تو وہ اس خالی جگہ کو دیکھ کر جرت واستعجاب میں کہہ پڑے 'تو نے یہ کسی مرفو غاید روایت ہی جگری اینٹ ہوں۔ حضرت جابر کھنے ایس کے مورت ابو سعید ضدری اینٹ ہوں اور حضرت ابو سعید ضدری نے بھی مرفو غاید روایت ہی ہے بنی اللہ سجانہ جانہ جا تہ ابو سعید ضدری خواہ وہ موجود ہویا معدوم (جانے والا ہے) کہی اللہ سجانہ جانہ جانت جا تے۔۔۔۔ دھنوں کی بونے میں حکمت کیا ہے۔۔۔۔ دھنوں کی ہونے میں حکمت کیا ہے۔۔۔۔

صیح مسلم کے حوالے سے آیت ُ خاتم النہین 'کے تحت ُ تفسیر قرطبی میں بھی حضرت جابر نظائلہ کی مذکورہ روایت ( لیعنی حدیث لبنتہ ) منقول ہے ۔مفہوم وہی ہے مگر لفظوں کا تھوڑا فرق ہے۔ اس میں حضور ﷺ کے آخری کلمات میہ ہیں ۔۔۔۔

فَانَامُوضِعُ اللَّبَنَةِ جِثُثُ تَخُمْتِ الْاَنْبِيَآءُ توسِينَ الْمُوضِعُ اللَّبَنَةِ جِثُثُ تَخُمْتِ الْاَن الْمِياءِ كَآنِ اللَّالَةِ الْمُوالِمَ اللَّهِ الْمُوالِمِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِّمُ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللللِّلْمُ اللللللْمُولِمُ اللللللِّلْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللللللِمُ الللْمُولُولُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللِمُ الللللْمُ الللْمُول

۔۔۔ تفسیر ابن کثیر میں بخاری ومسلم اور تر ندی کے حوالے سے حضرت جابر رہے گئے کہ جوروایت منقول ہے اس کے آخری الفاظ میہ ہیں۔۔۔۔

فَانَامُوُضِعُ اللَّبَنَة خُتِمَ لِىَ الْانبِيَآءُ عَلَيْهِمُ الصَّلُواةُ وَالسَّلَامُ تومیں اس این کی جگه ہوں، جھ پرانبیاء کی آمدے سلسلہ کوختم کردیا گیا تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت 'خاتم النبیین' کے تحت حضرت ابی ابن کعب، حضرت جابر ابن عبداللہ، حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابوہ ریرہ دیاتی کی روایتیں (حدیث لبنتہ سے متعلق) منقول ہیں۔سب کا حاصل وخلاصہ ایک ہی ہے۔ان روایتوں سے اس بات کی وضاحت بہ حسن و خوبی ہوجاتی ہے کہ خودصاحب کتاب عظیمہ نے کتاب الہی میں ارشا وفر مودہ لفظ نے اتم النہین 'کا معنی' آخری نبی' ہی بتایا ہے۔ تفسیر روح البیان' میں ہے کہ۔۔۔۔

كمانزل قوله تعالى وخاتم النبيين استغرب الكفار كون باب النبوه مسدودافضرب النبى عليه السلام لهذا مثلاًليتقررفي نفوسهم وقال مثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتافاحسنه واجمله الاموضع لبنة فجعل الناس يطوفون به وتبعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فانااللبنة واناخاتم النبيين ويتولون هلا وضعت هذه اللبنة فانااللبنة واناخاتم النبيين

جب ارشاور بانی 'وخاتم النهبین 'نازل ہوا تو کفارکودرواز ہنوت کا بند ہوجا نا عجیب سالگا، تو حضور ﷺ نے بطور مثال اس کو پیش کیا تا کہ ان کے نفوس میں بیر حقیقت اچھی طرح جم جائے ۔ چنانچی آپ نے بطور مثال اس کو بیش کیا تا کہ ان کے نفوس میں بیر حقیقت اچھی طرح جم جائے ۔ چنانچی آپ نے فرمایا کہ میری اور مجھے کے بہلے آنے والے انبیاء کی مثال اس مرد کی مثال کی طرح ہے جس نے ایک بہت ہی حسین وجمیل مکان بنایالیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی اور لوگوں نے اسے ویکھنے کیلئے چکر لگانا شروع کیا اور اس بنانے والے پر توجب کرنے کے اور بول پڑے، تو نے اس اینٹ کو کیول نہیں رکھا (اس کے بعد حضور نے فرمایا) کہ میں بیری وہ آخری ہی ہوں۔

اس روایت نے ریجی واضح کردیا کہ قرآنِ کریم جس ماحول اور جس زبان میں نازل فرمایا گیا ہے، اس ماحول کے رہنے والے اور اس زبان پر کامل مہمارت رکھنے والے اصحاب زبان، کفار نے بھی ارشاوِقر آنی میں 'خاتم النبین' کامعنی یہ سمجھا کہ رسول کریم ﷺ 'آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ جبھی توان کو در واز ہ نبوت کے مسدود ہوجانے پر حیرت لاحق ہوئی۔ اور پھر سر کا درسالت ﷺ نے بھی تمثیلات کے ذریعہ اس مفہوم کوان کے ذہنوں میں اتار دیا اور اپنا 'خاتم النبیین' بمعنی' آخری نبی 'ہونا ظاہر فرمادیا۔

تفسيرابن كثير ----

فهذه الاية نـص في انـه لانبي بـعـده واذاكان لا نبي بعده فـلارسول بالطريق الاولى والاخرى لان مقام الرسالة اخص من

مَقَامَ النُّبُوَّـةِ فَاِنَّ كُلَّ رَسُولٍ نَبِيٌّ وَلَا يَنُعَكَّسُ وَبِذَالِكَ وَرَدَتِ الْآحَـادِيثُ الْمَتَوَاتِرَةُ عَنُ رَسُولِ اللَّهَ ﷺ مِنْ حَدِيُثِ جَمَاعَتِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَيْ وَرَسُولُهُ وَلَدَاخُبَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَرَسُولُهُ وَلِيَلِمْ فِي السُّنَّةِ ٱلمُتَوَاتِرَةِ عَنْهُ لاَنبِيَّ بَعُدَةً لِيَعْلَمُوا أَنَّ كُلِّ مَنُ أَدُعَى هٰذَا السنة المسوسر - و المساقة المستواسر المستواس المستواس المستواسر المستواسر المستواسر المستواسر ا

پس بیآیت (آیت خاتم النبین )اس بات پرنص ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔اور جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو پھر آپ کے بعد کسی رسول کا نہ ہونا بدرجہ اولی اور بطریق انسب ثابت ہوگیا۔اس لئے کہ مقام رسالت،مقام نبوت سے خاص ہے، کیونکہ ہررسول نی ہےاوراس کا النانہیں کہ ہرنی رسول ہو۔آپ کے آخری نبی ہونے سے متعلق رسول کریم ﷺ ہے متواتر حدیثیں مردی ہیں،جن کوصحابہ ﷺ کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔۔۔۔اور بیشک اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں اور رسول کریم ﷺ نے اپنی سنت متواترہ میں ، خبر دی ہے کہ آپ ﷺ کے بعد کوئی نی نہیں تا کہ لوگ جان لیں کہ آپ کے بعدجس نے اس مقام کا دعوئی کیاوہ میلے درجہ کا جھوٹا، بہتان طراز،مکار، گراہ اورگمراه کننده ہے۔

يرروح البيان \_\_\_\_

(وخاتم النبيين) قراء عاصم بفتح التاء وهوآلة الختم بمعنى مايختم به كالطابع بمعنى مايطبع به والمعنى وكان آخرهم الذى ختموابه وبالفارسية مهريغيرال يني بردمهركرده شددرنبوت وتغيرال رابدوخم كردهاند وقراء الباقون بكسرالتاءاي كان خاتمهم اي فاعل الختم بالفا رسية مركنده ويغبرانت وهو بالمعنى الاول ايضاو في المفردات لانه ختم النبوة اي تممت بمجية ــــ وبالجملة قوله وخماتم النبيين يفيدزيادة الشفقة من جانبه والتعظيم من جهتهم لان النبيي الذي بعده نبي يجوزان يترك شيئاًمن النصيحة والبيان لانها مستدركة من بعده وامامن لانبي بعده فيكون اشفق على امته واهدى بهم من كل الوجوه----(وكان الله بكل شيء عليما) فيعلم من يليق بان يختم به النبوة وكيف ينبغي نشانه ولايعلم احدسواه ذلك قال ابن كثيرفي تفسير هذه آلاية هي نص على انه لانبي بعده \_\_\_ قال في بحرالكام\_\_\_ قال اهل السنة والجماعة لانبى بعد نبينالقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقوله عليه السلام لانبى --- بعدى ومن قال نبينانبى ينفر لانه انكوالنص وكذلك لوشك فيه لان الحجة تبين الحق من الباطل ومن ادعى النبوة بعد موت محمدلا يكون دعواه الاباطلاانتهى وتنباء رجل في زمن ابى حنيفة وقال امهاوفى حتى اجى بالعلامات فقال ابوحنيفة من طلب منه علامة فقد كفرلقوله عليه السلام لا نبى بعدى كذافى مناقب الامام و في الفتوحات المكيه -- قال في هدية المهديين اما الايمان بسيدنام حمد عليه السلام فانه يجب بانه رسولنافى الحال وخاتم الانبياء والرسل فاذا آمن بانه رسول ولم يومن بانه خاتم الرسول لانسخ لدينه الى يوم القيامة لايكون مومناوقال في الاشياه في كتاب السير اذالم يعرف ان محمد أعليه السلام الخروريات ----

(X1100117)

(اورآخری نبی) قرات عاصم میں لفظ ناتم کی تا عربی زبر ہے۔ ناتم بنتح الباء آلہ ختم ایعنی جس سے مہر ثبت کی جائی جیسے طابع کہ ساب طبع به کے معنی میں اس صورت میں ارشاو قرآئی کا معنی بیہ ہے کہ حضور ہے آتا کہ النبیاء ہیں جن پر جملہ انبیاء کوختم فرمادیا گیا۔ زبان فاری میں قرات عاصم کی بنیاد پر ناتم النبیین کا معنی مہر پیغیبروں کوختم آپ سے دروازہ نبوت پر مہر شبت کردی گئی ہے اور آپ کی ذات سے جملہ پیغیبروں کوختم فرمادیا ہے۔ جمہور نے لفظ ناتم کو تا عائم کو تا عائم کے زیر کے ساتھ پڑھا ہے، اس کا معنی بھی ایک وہ ہے جو نواتم بنتی البی کا ہو ہے جو نواتم بنتی کا ہو کہ کا ہو گئی ہے اور آپ کی تشریب سے کہ آپ نواتم النبیین ہیں۔ لگانے والے امام راغب کی مفروات القرآن میں ہے کہ آپ نواتم النبیین ہیں۔ اسلے کہ آپ نوت ، درجہ عکمال تک اسلے کہ آپ نوت ، درجہ عکمال تک اسلے کہ آپ نوت ، درجہ عکمال تک

۔۔۔الاصل۔۔۔۔ارشادِ قرآنی 'خاتم النہین'اگرایک طرف بیارشاد کررہاہے کہ آپ امت پرنہایت شفق ہیں تو وہیں یہ بھی ہدایت فرمارہاہے کہ امت کوآپ کی نہایت تعظیم کرنی چاہئے ،اس لئے کہ جس نبی کے بعد کوئی نبی ہوتو جائز ہے کہ وہ تھیجت وارشاد سے پچھامور سے صرف نظر کرلے،اس خیال سے کہ بعد میں آنے والا اس کی تلافی کر دےگا۔کین وہ نبی جس کے بعد کی نبی کے آنے کا سوال نہ ہو،اس کی شفقت اپنی امت دےگا۔کین وہ نبی جس کے بعد کی نبی کے آنے کا سوال نہ ہو،اس کی شفقت اپنی امت

پر نیزاس کی ہدایتیں من کل الو جو ہ کامل وکمل ہونگی۔۔۔۔(اوراللہ ہرش جانے والا ہے) پس وہ جانتا ہے کہ کون اس بات کا لائق ہے کہ اس پر نبوت ختم کر دی جائے اورخاتم النبیین کی کیاشان ہونی چاہئے، یہ باتیں اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔اس آیت کی تفسیر علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ہیآیت اس بات برنص ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ۔ 'بح الکلام' میں ارشاد فر مایا اہل سنت و جماعت کا اس پرا نفاق ہے کہ ہمارے نبی كے بعدكوئى نئ نہيں۔اس پرارشادر بآنی وَلكِنِ رَّسُولُ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّنَ ناطق ہاورارشادِرسول لانبی بعدی شاہرہے۔۔۔الغرض۔۔۔قرآن وسنت وونول سے ثابت ہے کہ مارے نی آخری نی ہیں۔ البذاجو مارے نی کے بعد کی کو نی کے یا ہارے نبی کے آخری نبی ہونے میں شک کرے،وہ کا فرے۔اسلئے کہ جحت نے حق و باطل کو واضح کر دیا ہے۔ پس حضور کے بعد جونبوت کا دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ بلاشبہ باطل ہی ہے۔۔۔ اتھیٰ۔۔۔امام اعظم کے عہد میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا كه مجهموقع دوكه مين اين نبوت كي نشانيان پيش كرون ـ توحفرت امام نے فرما ياجس نے بھی اس سے اسکی نبوت کی علامت طلب کی وہ کا فر ہو گیا۔اسلئے کہ حضور فر ما چکے ہیں كه لانبي بعدى، مير بعدكوكى ني نبين بيواقعه مناقب الامام اور الفتوحات المكيه وونوں ميں مذكور ہے ۔۔۔ برية المهريين ميں فر مايا ہے كەحضور ﷺ يرجو ایمان واجب ہے اسکی صورت سے ہے کہ ہم آپ کوفی الحال اپنارسول بھی مانیں اور آخری نی اورآخری رسول بھی تتلیم کریں ۔ پس اگر کسی نے آپ کورسول مان لیالیکن مینیس تسليم كياكه آب آخرى رسول بين، قيامت تكجس كا دين منسوخ نه بهوگا، تو وه مومن نہیں \_اور'اسباہ میں ' کتاب السیر ' میں فرمایا کہ جس نے حضور ﷺ کو آخری نبی تسلیم نہیں کیاوہ مسلمان نہیں ۔اسلئے کہ آپ کوآخری نبی مانناضروریات دین میں سے ہے۔

تفسير معالم التزيل ----

(خاتم النبيين)ختم به النبوة وقراء ابن عامر و عاصم خاتم بفتح التاء اي اخرهم

(روشهاب تا قب بص ۲۵۳، بحاله ومعالم معری، ج۵ م ۱۲۱۸)

'خاتم النہین' یعنی ان پر نبوت ختم کی گئی۔ اور ابن عامر اور امام عاصم نے 'خاتم' کو تاء کے زبر سے بیڑھا، یعنی آخر الانہیاء میں آخر نبی۔

\_\_\_اس تفسير معالم مين سيّد المفسر بن حفزت عبدالله ابن عباس عَيْمًا كَيْفَيرُ قُل كَلْ ہِـــ عَنُ اِبُنِ عَبَّاسِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَمَاحَكُمَ أَنَّ لَانِبِيَّ بَعُدَهُ لَمُ

يُعْطِهُ وَلَدًاذَكُرًا (ايضا)

۔ حضرت ابن عباس میں ہے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عکم فر مایا کہ حضور کے بعد کوئی نی نہیں ، تو نہیں کوئی لڑکا عطانہ فر مایا۔

تفييرخازن \_ \_ \_ \_

رخاتم النبيين) خَتَمَ اللّهُ بِهِ النُّبُوَّةَ فَلاَنبُوَّةً بَعُدَةً وَلاَ مَعَةً (وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيُماً)اَى دَخَلَ فِي عِلْمِه أَنَّةً لاَنبِيَّ بَعُدَةً- (رشِهِ عَلْمِه أَنَّةً لاَنبِيَّ بَعُدَةً- (رشِهِ عَلْمِه أَنَّةً لاَنبِيَّ بَعُدَةً- (رشِهِ عَلْمِه أَنَّهُ اللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ مَعَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

'خاتم النبین' یعنی اللہ نے ان سے نبوت کوختم کیا، توان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور ندان کے زمانے میں ۔ اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی بیاس کے علم میں ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔

تفسيراحمدي(ملاجيون)\_\_\_\_

هَذِهِ الأَيَةِ فِي التَّوَا إِنَّ الْقُرُآنَ تَـدُّلُ عَلٰي خَتَمِ النَّبُوَّةَ عَلَى نَبِيًّاصَرِيُحاً وَخَاتَمَ النَّبِيْنِ أَيُ لَمُ يَتُعَتَ بَعُدَةً نَبِيٌّ قَطُّ وَيَخْتِمُ بِهِ اَبُوَابَ النَّبُوَّةِ وَيَغُلِقُ اِلْي يَوْمِ الْقَيَامَةِ ملخصاً

(الينام ٢٥٠، بحواله معالم معري، ج٥م ٢١٨)

یہ آیت قرآن نی کھی کے ختم نبوت پر صراحة دلالت کرتی ہے اور خاتم اکنیین کے سے معنی ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہر گزمبعوث نہ ہوگا۔ ایکے ساتھ نبوت کے دروازے قیامت تک ختم اور بند کردیئے گئے۔

تفسيرغريب القرآن (علامه ابوبكر سجستاني) \_ \_ \_ \_

قُولُهُ خَاتَمَ النَّبِينَ اَخَوَ النَّبِينَ -ارشادِر بانی خاتم انبین کار جمه آخرانبین ہے۔ ایسا۔(۲۲۵، توالغریب الرّان، معری، جارہ (۲۲۷)

ــــخودمفتی دیوبند مجمد شفیع دیوبندی اینے رسالهٔ مدینة المهدیکین ٔ میں لکھتے ہیں۔

ان اللغته العربيه حاكمة بان معنى خاتم النبيين في الآية

هوآخرالنبيين لاغير

بے شک لغت عربی ای پر حاکم ہے کہ آیت میں جو ُ خاتم انبیین 'ہیں ،اس کے سوا کچھاور نہیں۔

(الينياً م ٢٥٨، بحواله مدينة المهديين م ٢١)

۔۔۔ یہی مفتی دیو بند،اس میں تصریح کرتے ہیں اورتفسیر'روح المعانی' سے ناقل ہیں کہاسی معنی

پراجماع امت بھی منعقد ہو چکاہے۔

أَجُمَعَتُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ فَيُكُفَّرُ مُدَعِى خَلاَفَةً وَيُقْتَلُ إِنُ أَصِرَ (اينام ٢٥٨، والديدية الهدين م ٢١١)

ر بیمان است و دبیجہ البدی ہوئے ہوا جماع کیا ہے۔اسکے خلاف کا دعو کی کرنے والا کا فرے۔اگراسی پراصرار کرے، توقل کیا جائے۔

معتبر ومتندتفییروں کے ضروری اقتباسات،مطلب خیزتر جموں کے ساتھ آپ نے ملاحظہ فرما لئے اوران تفصیلات سے اچھی طرح سمجھ لیا کہ ْخاتم النہین' کو قاریوں نے تین طرح

سے پڑھاہے۔

ا۔۔۔ ُ خاتم النہین' (اسم آلہ ) کر وَ زَن ُ عالم' یعنی جس ہے کسی کو جانا جائے۔ای طرح ' خاتم' جس ہے کسی چیز کو چھایا جائے۔

ر. \_ \_ ُ خاتم النبيين ' (اسم فاعل ) يعني تمام نبيوں كا آخر \_

ســــــ بختم کنبیین ' ( فعل ماضی ) یعنی حضرت پرتمام نبیوں کا خاتمہ ہوا۔

ندکورہ بالاقر اُتوں میں،جس قر اُت کوبھی اختیار کیا جائے، پینمبراسلام پرسلسلہ ء نبوت کا

خاتمہ لازم آتا ہے۔ حتی کہ خاتم' (مہر) قرار دینے کی صورت میں بھی۔اسلئے کہ مہر کسی چیز کوختم کر دینے کے بعد ہی کی جاتی ہے تا کہ اب اُس ملفوف اور محدود شے میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہ

. كرسكے\_باقى دومعانی توخودُ انتها' اور' خاتمہ' پرصراحة ٔ دلالت كرتے ہيں \_ \_ \_ الغرض \_ \_ \_ ' خاتم

النبيين' كامعنی' آخرالانبياء' ہے۔اس مطلب كا ثبات كيلئے قر أتوں كا اختلاف مضرنہيں۔ای

طرح لفظ دختم ' كاطُرُ قِ استعال ، فدكوره بالامطلب مراد لينے ميں نخل نہيں ۔صاحب قاموس نے لفظ ختم كے استعال كے تين طريقے كھے ہيں ۔

ا ـــ ختم ای طبعه ـــ یعنی کسی چیز کو چھاپ دیا۔

۲۔۔۔۔ختم ای بلغ آخرہ ۔۔۔ یعنی کی شے کے آخری حصے پر پہنچا۔

س\_\_\_\_ختم عليه \_\_\_\_ يعني سي چيزير مهر كرديا\_

۔۔۔۔الغرض۔۔۔۔ لفظ وختم' کے موار داستعال بھی اس امر کا ثبوت دے رہے ہیں کہ

آنحضرت عظيم يرسلسله نبوت ختم موكيا ـ

تفییرول نے اس بات کو واضح اور غیرمبهم الفاظ میں ظاہر کر دیا کہ ساری امت مسلمہ اور جمیع علمائے ملت اسلامیہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ ارشا وقر آئی میں نے اتم النہین 'کامعنی' آخری نئی'، عبارة النص' سے ثابت ہے ۔قر آنِ کریم میں جس عقیدے اور جس نظر یے کو دینے کیلئے یہ الفاظ موجود ہیں وہ یہی ہے کہ حضور ﷺ آخری نبی ہیں ۔آپ کے بعد کسی کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا جائے گا۔

۔۔۔نیز۔۔۔۔سب کا اس بات پہمی اتفاق ہے کہ رسول کریم بھی کے آخری نبی ہونے میں آپ کیلئے بڑی نضیات ہے۔ تفسیروں نے یہ بھی واضح کردیا کہ علماء نے یہاں تک تصری فرمادی کہ آخضرت بھی کو آخر الانبیاء ما ننا ضروریات وین میں سے ہے۔۔۔۔شروع سے چلئے، ہرایک کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے آئے، ہرایک خاتم النبیین 'کامعنی مراد آخری نبی بی بتار ہاہے۔ اس کے سواار شادِقر آنی میں مذکورہ لفظ خاتم النبیین 'کاکوئی اور معنی نہ تورسول کریم بھی سے منقول ہے منقول ہے، نہ صحابہ وتا بعین سے وائمہ مجتہدین سے اور نہ بی علمائے متقد مین ومتاخرین سے۔لہذا ارشادِ قر آنی میں مذکورہ 'خاتم النبیین' کامعنی مراد 'آخرالانبیاء' کی صحت کو تسلیم کرنا ضروریا ہے دین میں سے ہے۔ نہ آخری نبی 'ہونے میں آپ کی سے ہے۔ نہ آخری نبی 'ہونے میں آپ کی سے عظیم فضیات ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ضروریات دین میں سے سے کہ 'آخری نبی' ہونے میں آپ کیلئے عظیم فضیات ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ضروریات دین میں سے سی ایک کا انکار بھی منکر کے کا فر ہونے کیلئے کا فی ہے۔

صرف انہیں تفسیروں کواٹھا کرد کیے لیجے جن کے حوالے گزر چکے ہیں۔ان میں بعض تفسیروں میں آیۃ 'خاتم انہیں' کی تشریح کرتے ہوئے بعض ان حدیثوں کو بیان کیا ہے جن سے بخو بی ظاہر ہوتا ہے کہ آنخضرت ﷺ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔۔۔الغرض ۔۔۔ان احادیث کومفسرین کرام نے آیۃ 'خاتم النہین' کی تفسیر قرار دیا ہے۔اور ظاہر ہے کہ جب قرآن کی تفسیر احادیث سے ہو، پھراس کی اہمیت کا کیا کہنا۔خود مولوی قاسم نا نوتوی نے اپنی کتاب 'تحذیر الناس' میں اس بات کا اعتراف کیا ہے۔۔۔۔۔ خانچہ وہ قرآ طراز ہیں۔۔۔۔۔

. 'احا دیث نبوی ﷺ قر آن کی اوّ لین تفسیر ہےاور کیوں نہ ہوکلام اللہ کی شان میں خود فرماتے ہیں۔۔ونزلناعلیك الكتاب تبیانالكل شيء ۔۔جبكلام الله يلی سب پچھ ہو، یعنی ہر چیز بالا جمال فدکورہ وئی، تواب احادیث میں بجز تغییر قرآئی اور کیا ہوگا۔ اور یہ بچی فلا ہر ہے کہ درسول الله بھی ہے ہو ہو گرقر آن دال بھی کوئی نہیں ہوا۔ اس صورت میں جو پچھرسول الله بھی نے فر ما یا وہی سجے ہوگا۔ اگر آپ کی طرف کوئی قول منسوب ہوا ورعقل کے نالف نہ ہوتو گو با عتبار سندا تناقو کی نہ ہو، جیسے ہوا کرتی ہیں تب میں اور مفسروں کے احتالوں سے تو زیادہ ہی سمجھنا چا ہے ۔اسلے کہ اقوال مفسرین کی سند بھی تو اس درجہ کی کہیں کہیں ملتی ہے، پھران کی فہم کا چندان اعتبار نہیں ہوسکتا ہے کہ ان سند بھی تو اس درجہ کی کہیں کہیں ماتی ہے، پھران کی فہم کا چندان اعتبار نہیں ہوسکتا ہے کہ دو سرے کا، تو بیشک آپ کا قول مقدم سمجھا جائے گا اور اگر سند بھی حسب قانون وصول حدیث آچی ہوتو پھر تو تامل کا کام بی نہیں۔

(تخدیرالناس،مطبوء کتب خانه رجمیه، دیوبند، ۳۳ )

لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے کی چند حدیثیں نقل کر دوں تا کہ ظاہر ہوجائے کہ خودصا حب قر آن نے اپنے مختلف ارشادات میں آیتہ 'خاتم انٹیبین' کا کیامعنی ارشاد فر مایا ہے۔ اوراس کے مفہوم کوکن کن لفظوں میں بیان فر مایا ہے۔

وَانَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَثُونَ دَجَّالُوْنَ كُلُّهُمْ يَزُعَمُونَ اللهِ وَانَاخَاتَمَ النَّبِيِّينَ لاَنبِيَّ بَعُدِي (سنحزه)

میری امت میں ہے تمیں جھوٹے مکار ہوں گے جن میں کا ہرایک اپنے کواللہ کا نی گمان کرےگا۔ حالانکہ میں ُ خاتم النہیین 'ہوں۔ یعنی میرے بعد کوئی نی نہیں۔

عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ لاَنْبُوْهَ بَعُدِى الْآمَاشَاءَ اللَّهُ قَالَ ابوع مريعنى الرويا وَاللَّهُ اَعُلَمُ الَّتَى هِيَ جُزءُ مِنْهَا كَمَاقَالَ عَلَيُهِ السَّلَام لَيُسَ يَبُقَى بَعُدِى مِنَ النَّبُوَّةَ إِلَّا الرُّويَ البَّسَالِحَةُ

(قرطبی، زیرآیت 'خاتم النبیین') حضورکاارشاد ہے کہ میرے بعد نبوت کا کوئی حصہ ندرہے گالیکن وہ جواللہ چاہے۔ ابوعمر کہتے ہیں کہ (ما شاءاللہ) رویاء کی طرف اشارہ ہے، واللہ اعلم بیرویاء جزء نبوت ہیں۔جبیبا کہ خودسرکار ﷺ کاارشاد ہے کہ میرے بعد نبوت سے بچھ ہاتی نہیں رہے گا،رویاءصالحہ کے سوا۔

مدیث۳۔۔۔۔

قَالَ رَسُولُ الله عِكَلَيْ أَنَّ الرَّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدَانَقَطَعَت فَلاَرَسُولُ بَعُدِيُ وَلاَنَبُوَ قَدَانَقَطَعَت فَلاَرَسُولُ بَعُدِيُ وَلاَنِيقِ قَالَ فَشَقَّ ذَالِكَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ وَلكِنِ الْمُبَشِّرَاتِ قَالُ رُويَاالرَجُلِ الْمُسُلِمِ وَهِيَ جِزَةً وَالْوَاهِ الترمذي .

مِنُ أَجزَاءِ النَّبُوَّةِ وَ هَكَذَارَواه الترمذي .

(تغييرابن كثير: تحت آيت زير بحث ، بحوالمام احمر)

الله کے رسول ﷺ نے فرمایا که رسالت و نبوت کا سلسله منقطع ہوگیا۔ اب بیرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ نبی۔ راوی کے بیان کے مطابق لوگوں پریہ فبرشاق گزری، تو سرکار نے فرمایا لیکن مبشرات باقی رہیں گے۔عرض کیا، اے اللہ کے رسول ﷺ یہ بشرات کیا ہیں؟ آپﷺ نے فرمایا، مرد سلمان کا خواب جواجزاء نبوت کا ایک جزء ہے۔ ترفدی نے بھی ایباہی روایت کیا ہے۔

حدیث ۲ ـ ـ ـ ـ ـ

قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْكُمْ لاَنْبَوَّةَ بَعُدِى اِلَّاالُمُبَشِّرَاتُ قِيْلَ وَمَاالُـمُبَشِّرَاتُ يَارَسُولَ اللّهِ قَالَ الرُّويَ اللَّحَسَنَةُ اَوقَالَ اَلرُّويَ الصَّالِحَةَ۔

(تغیراین کیر: تحت آیت زر بحث بحوالها ماهم) رسول الله ﷺ نے فرمایا که میرے بعد مبشرات کے سوانبوت کا کوئی حصہ باقی نہ رہے گا۔ دریا فت کیا گیا، اے الله کے رسول میمشرات کیا ہیں؟ فرمایا: التجھے خواب یا میہ فرمایا کہ نیک خواب ۔

مدیث۵\_\_\_\_

اُر سِلُتُ اِلَى الْحَلُق كَافَّة وَخُتُمَ بِى النَّبِيُّونُ (ابن کِيْر: آيت زرِ جِف، بحاله ملم دَنه بابر) حضور ﷺ كاارشاد ہے كہ،' مجھے تمام گلوق كارسول بنا كر بھيجا گيا اور انبياء كى آمد كے سلسلے كو مجھ رِخْتم كرديا گيا'۔

عدیث۲\_\_\_\_

اِنِّی عِنُدِاللَّهِ لَخَاتَمَ النَّبِیِّینَ وَاَنَّ آدَمَ لَمُنُجَدَلَّ فِیُ طِیُنَتِهِ (اینا: بحوالدام احر) سرکارنے فرمایا ، میں علم الٰہی میں اُسی وقت آخری نبی تھاجب کہ آ دم آب وگل کی مزلیس طے کررہے تھے۔

حدیث ۷۔۔۔۔

أَنَاالُحَاشِرُالَّذِي يُحُشَرُالنَّاسُ عَلَى قَدَ مِي وَاَنَا الْعَاقَبُ الَّذِي لَيْسَ بَعُدَةً نَبِيًّ -

(الينأ: بحواله محيين)

حضور نے فر مایا کہ 'میں حاشر ہوں کہ بروزِ قیامت لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا اور میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہؤ۔

۔۔۔۔اما م نووی نے 'شرح مسلم' میں ، شخ عبدالحق محدث دہلوی نے 'لمعات' اور'مدارج النبو ۃ' میں ، عا قب کامعنی یہی بتایا ہے کہ عا قب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔'منتہی الا رب' و'جواہر البحار' میں بھی یہی معنی ندکور ہے۔

مدیث۸\_\_\_\_

أَنَامُحَمَّدُالنَّبِيُّ الْأُمِّي ثَلَاثَاوَلاَنْبِيٌّ بَعُدِي \_

(الفِناً: بحواله امام احمد)

ایک بار حضور ﷺ برم صحابہ میں تشریف لائے اور فر مایا، میں محمد نبی امی ہوں '۔ ایسے ہی تین بار فر مایا اور پھر کہا،'میرے بعد کوئی نبی نہیں'۔

حديث9\_\_\_\_

-اَنَامُحَمَّدٌ وَاَحُمَدُوالُمُقَفِّى وَالْحَاشِرُونَيِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ-(مَامِرْين،٢٥)

حضور ﷺ نے فر مایا، میں مجمہ ہوں ، میں احمہ ہوں ، میں آخری نبی ہوں ، میں حاشر ہوں ، میں توبیکا نبی ہوں اور میں رحت کا نبی ہوں'۔

۔۔۔علامہ نو وی نے 'شرح مسلم' میں ،علامہ نبہائی نے 'جواہرالیجا ر'میں ، ملاعلی قاری نے 'مرقات شرح مشکو ق' میں ، شیخ عبدالحق دہلوی نے 'اشعنة اللمعات' میں اورعلامة قسطلانی نے 'مواصب لدنیۂ میں ،' السمقف فی کا یہی معنی نبایا ہے کہ آپ بھی آخری نبی ہیں۔علامة قسطلانی کے الفاظ میہ ہیں۔فکان خاتمهم و آخر هم۔ یعنی حضور بھی انبیاء کوختم فرمانے والے 'آخرالانبیاء' ہیں۔

حديث الــــ

كَانَتُ بَنُواسُرَاثِيُلُ تُسُوسُهُمُ الْآنبِيَاءُ كَلَّمَاهَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَةً نَبِيٌّ وَاللَّهُ لَبِيًّا وَكَلَّمَاهَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَةً نَبِيًّ وَاللَّهُ لَانبِينَ بَعُدَةً -

( بخاری ومسلم: کتاب الا مارة )

حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے امور کی تدبیروا نظام ان کے انبیاء فرماتے

رہے۔ توجب ایک نبی تشریف لے جاتے تو دوسرے ان کے بعد آجاتے ، اور میرے بعد کوئی نبی نبیں۔

حدیث اا ـ ـ ـ ـ ـ

اَنَاآ خِرُالُان بِياءِ وَأَنْتُمُ آخِرُالُامَمِ (منن این بد، باب فتعدالد جال) حضور ﷺ نے فرمایا، میں سب نبیوں کا پچھلا نبی اورتم سب امتوں سے پچھل امت ہؤ۔

حدیث ۱۱۔۔۔۔

قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِيَلِيْتُهُ لِـعَلِيّ أَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَهِ هَارُوْنَ مِنُ مُّوسَى اللّهَ اللّهِ عَلِيْتُهُ لِـعَلِيّ أَنْتَ مِنِّى بِمَنْزِلَهِ هَارُوْنَ مِنُ مُّوسَى اللّهَ اللّهَ لَانَبِيّ بَعُدِيُ ـ

(بخارى ومسلم واللفظ لمسلم)

حضور ﷺ نے حضرت علی سے فر مایا ، کتھے مجھ سے ایک نسبت ہے جیئے ہارون کو مویٰ سے ، مگرید کہ ، میرے بعد کوئی نی نہیں ۔

۔۔۔۔اس حدیث میں حضرت علی مظافی کو حضرت ہارون العلیٰ سے تشبید ہے ہوئے، حضور طبی کیا کہ میرے بعد کوئی نی نہیں'، یہا شارہ کر رہا ہے کہ حضور طبیکا نے ارشاد میں نغیر تشریعی نی کے بھی ختم ہوجانے کی اطلاع دیدی ہے۔اسلئے کہ حضرت ہارون العلیٰ نغیر تشریعی نی تصداب حاصل ارشادیہ ہوا کہ، میرے بعد کوئی نی نہیں نہ تشریعی ، نہ ایساجیسے حضرت ہارون العلیٰ تقصیدی غیرتشریعی ۔
تصدید بعن غیرتشریعی ۔

ارشادِقر آنی 'وخاتم النبیین' کامعنی مراد خلف وسلف 'اور خودسر کارِرسالت ' سے کیام نقول ہے؟ اسکی وضاحت کیلئے میں نے کتب احادیث و تفاسیر کامخضراور جامع انتخاب پیش کردیا ہے۔ طوالت سے بچنے کیلئے احادیث کی اسناد سے کوئی تعرض نہیں کیا ہے ،صرف حوالہ جات پراکتفا کیا ہے۔ جن کتا بول کے حوالے پیش کئے گئے ہیں ، وہ خود اس قدر معتبر ومستند ہیں کہ ان میں کسی روایت کا بطور سند آ جانا ہی اس کے قابل استناد ہونے کیلئے کافی ہے۔ اب جب ہم تمام ذکر کردہ تفاسیر واحادیث پر گہری نظر ڈالتے ہیں تو ،مندرجہ ذیل امور واضح طور پرسامنے آ جاتے ہیں۔ اسے رسول اللہ علی گانے خاتم ' ہونا بایں معنی کہ آپ کا زمانہ ، انبیاءِ سابق کے زمانے کے است جب رسول اللہ علیہ کا نمانہ ، انبیاءِ سابق کے زمانے کے اسے درسول اللہ علیہ کا نمانہ ، انبیاءِ سابق کے زمانے کے است جانے ہیں۔

بعد ہے۔اورآپ سب میں آخری نبی ہیں۔ یہ عوام کا خیال نہیں ہے بلکہ یہی رسول کریم عظیماً کا ارشاد ہےاوراس پر صحابہ وتا بعین اور تمام علائے دین کا اجماع ہے۔

ہے، دورس پر ناجودہ میں اوروں ہا ، ہوں ہے۔ دیں ، بہاں ہے۔

السید نے اخرز مانی ، میں کسی کیلئے کوئی فضیلت ہو یا نہ ہو، مگر ایک نبی کیلئے اس میں اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لئے کہ جوآخری نبی ہوگالازی طور پراس کی شریعت آخری شریعت ہوگی اوراس قدر کامل وکمل ہوگی کہ مزیداس کی جمیل کا سوال نہ ہوگا۔ اس کی نبوت کا دائرہ ساری کا نئات کو محیط ہوگا۔ وہ کسی ایک قوم یا محدود زمانے کا نبی نہ ہوگا، بلکہ قیامت تک اس کی عظمت وشوکت کا پر چم اہرا تارہے گا۔ اور وہ صرف نبی ہی نہ ہوگا، بلکہ رسول بھی ہوگا، جس کی رسالت ، رسالت عامہ ہوگا۔ وہ اگر ایک طرف سارے عالم کیلئے 'نذیر' ہوگا تو دوسری طرف سارے عالم کیلئے 'بادیء کامل' اور 'رحت مجسم' بھی ہوگا۔

سا۔۔۔جبایک نبی کیلئے تاخرزمانی میں اس قدر فضیلتیں ہیں تو پھر ولکن رسول الله وخاتم النبیین کو اوصاف مدح میں رکھتے ہوئے اور اس مقام کو مقام مدح ، قرار دیتے ہوئے ہوئے امرائی مقام کو مقام نہ تا خری نبی کا معنی آخری نبی ہی ہے۔ اس کا معنی آخری نبی کیلمات اوصاف مدح 'سے نکلتے ہیں اور نہ ہی بیمقام ، مقام مدح 'سے۔

سم \_ \_ \_ ن خاتم النبيين كامعن تم ترالًا نبياء كينے سے نه تو خدائے تعالى پرزياده گوئى كا وہم ہوتا ہے اور ندرسول كريم ﷺ كى قدرومنزلت ميں كى كا اختمال اور نه بى كلام اللى پر بار تباطى كا الزام ۔

اس لئے كه اگر خدانخواسته خاتم النبيين كا معنى آخر الا نبياء كينے سے بيخرابيال لا زم آتيں، تو ناممكن تھا كہ تمام علمائے متقد مين ومتاخرين بيك زبان اور بيك قلم اس بات پراتفاق كر ليتے كه خاتم النبيين كامعنى آخر الا نبياء ہے۔ اور يہاں تو معاملہ اور بھى اہم ہے، اسلئے كه خودسر كاررسالت ﷺ نظم الى ناتم النبيين كامعنى لا نبي بعدى فرماديا ہے۔

۵۔۔۔ ناتم النمیین' کاالیامعنی بتانا کہا گر بالفرض بعدز مانہ و نبوی کوئی نبی پیدا ہو، تو پھر بھی 'خاتمیت محمدی' میں کچھ فرق نہ آئے ، قر آنِ کریم کے ثابت شدہ اجماعی مفہوم کو بدلنے کی شرمناک کوشش ہے، جس کا کفر ہونا' اظہر من اشتہس' ہے۔

مَ كوره بالانتائج كوذ بمن نشين كرتے ہوئے آئے حضرت عبداللد ابن عباس دی گئا كی

ايك ُ اثر ُ پُرايِ شَحْقِيقِي نظر دُّا لِئے۔

ــــ حضرت ابن عباس وفي فرمات بيل كه:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ سَبُعَ اَرُضِيْنَ فِي كُلِّ اَرُضِ آدَمُ كَا دَمِكُمْ وَنُوحٌ كَنُوحِكُمُ وَ اِبِرَاهِيُمَ كَابِرَاهِيمِكُمْ وَعِيسلى كَعِيْسَاكُمُ وَنَبِيٌّ كَنبيكُمُ -(رَمُوْرِوْرِيْرٍ)

بیشک الله نے سات زمینیں پیدافر مائیں، ہرز مین میں آدم تمہارے آدم کی طرک، اورنوح تمہارے نوح کی طرح، اورابراہیم تمہارے ابراہیم کی طرح، اورعیسی تمہارے عیسی کی طرح اور نبی تمہارے نبی کی طرح ہیں۔

۔۔اس اثر سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ جس زمین پر ہم بستے ہیں ،اس زمین کے علاوہ بھی ز مین کے چھ طبقے ہیں اور ہرطبقہ میں رشدو ہدایت کا کا م انجام دینے کیلئے انبیاء کرام کی بعثت ہوتی رہی ۔اور ظاہر ہے کہ ہر ہر طبقہ میں اس طبقہ کے سلسلہء نبوت کا کوئی مبدء ہوگا اور کوئی منتہیٰ ۔اور بیہ بھی ظاہر ہے کہ ہر ہرطبقہ میں' مبدء ومنتہ کا'صرف ایک ہی ایک ہونگے ۔لہٰذا' اثر مٰدکور' میں ہر طبقے کا وّل کو ہمارے طبقہ کے اوّل ہے نفس اوّلیت' میں اور ہر طبقے کے آخر کو ہمارے طبقے کے آخر ہےآ خرہونے میں تشبیہ دے دی گئی ۔گمراس'اٹز' کےکسی گوشے سے بیہ پیتنہیں چاتا کہ ہمارے طبقہ کے حضرت آ دم ونوح وابرا ہیم وغیرہ ان طبقاتِ باقیہ کے حضرت آ دم ونوح وابراہیم وغیرہ کے ہم عصر تھے یاان سے مقدم وموخر۔۔۔یابید کہ مثلاً ہمارے طبقہ کے آ دم سے دوسرے بعض طبقہ کے آ دم مقدم ، بعض طبقے کے آ دم موخراور بعض طبقہ کے آ دم ہم عصر ہے۔ ہاں اثر مذکور 'کے ظاہری الفاظ بیضروراشارہ کررہے ہیں کہ جس طرح ہمارے طبقے میں تشریعی اورغیرتشریعی دونوں طرح کے نبی ہوتے رہے، یہی حال ان طبقوں کا بھی ہے۔۔۔اب رہ گئے ہمارے طبقہ کے علاوہ دوسر ہے طبقوں کے' حضراتِ خاتم' وہ آپس میں ایک دوسرے سے مقدم وموخر تھے یا ہم عصر ، 'اثر ندکور' یہ بھی بتانے سے خاموش ہے۔۔۔۔ہمارے طبقہ کے' خاتم' کو پیش نظرر کھتے ہوئے ، اگردوسرے طبقات کے خاتم' پرغور کیا جائے تو عقلاً چارصور تیں نگلتی ہیں۔ اوّل۔۔۔ید کہ نیلے طبقات کے خاتم کے کل۔ یا۔ان کا بعض آنخضرت ﷺ کے عصر

دوم۔۔۔ بید کہ مقدم ہوئے ہوں، یعنی آنحضرت ﷺ کاعصرانہیں نہ ملا ہو۔

سوم \_ \_ \_ په که جم عصر بھی ہوں اورصاحب شرع جدید بھی \_ چہارم \_ \_ \_ بہ کہ ہم عصر ہوں ،مگرصا حب شرع جدید نہ ہوا

مٰدکورہ بالااخمالات میں پہلااخمال بیداھةً باطل ہے۔اسلئے کیدلائل وضاحت کر چکے

ہیں کہ رسول کریم ﷺ کے بعد کسی اور کو نبوت نہیں دی گئی۔۔۔۔ دوسرے احمال کی صورت میں آنخضرت ﷺ 'خاتم الانبياء جميع طبقات' هو نگے \_للهذاضرورت نه هوگی که کوئی لفظ'خاتم النهيين' کے ظاہری اورمتوا تر ومتوارث معنی کے بدلنے کی جسارت کرے۔اسی طرح تیسرااحتمال بھی باطل ہے۔اسلئے کہ بعثت نبویہ ہے متعلق جونصوص ہیں انکاعموم ظاہر کررہاہے کہ آنخضرت عظیماً کی بعثت سارے عالم کیلئے ہےاورآپ کی رسالت، رسالت عامۂ ہے۔ یوں ہی چوتھی صورت باطل ہے۔ \_\_\_اوّلاً\_\_\_\_اسلئے کہا گرکسی طبقے کا'خاتم' فریضہ ء نبوت ادا کرنے میں عہد نبوی میں ہمارے نبی کا شریک ہوگا تو ہمارے نبی صرف اینے ہی <u>طبق</u>ے انبیاء کے خاتم ہو نگے ، جملہ انبیاء کے خاتم نه هو نگے۔اس صورت میں آپ کا'ختم' اضافی ہوگا ، حقیقی نه ہوگا۔حالانکہ ارشادِر بانی 'وخاتم النبيين ورارشادات رسول عِلَيْ دررانا خاتم النبيين، ختم بي انبياء، ختم بي النبيون، ختمت الانبیاء اوراناآ خر الانبیاء۔۔۔۔کااطلاق وعموم واضح کررہاہے کہآپ ہر ہرنی کے 'خاتم'ہیں،خواہ وہ کسی طبقہ کا نبی ہو۔۔۔ یا نیز آپ کا دختم' بنسبت، جملہ انبیاء جمیع طبقات' کے

حقیقی ہے۔خودُ صاحب تحذیر الناس کھتے ہیں کہ اطلاق ُ خاتم النبین اس بات کو مقتضی ہے کہ اس لفظ ميں کچھتا ویل نہ سیجئے اور علی العموم تمام انبیاء کا خاتم ' کہنے'۔ (توریالاس من ۱۲)

۔۔۔ نیز لکھتے ہیں 'لفظ' خاتم النبیین'جس کی اطلاق اور نبیین کی عموم کے باعث کسی نے آج تک

ائمه دين ميں ہے كى قتم كى تاويل يا خصيص كاكرنا جائز نة تمجھا ُ۔ (توزيالاس مِن ١٥)

\_\_\_\_ ثانیاً\_\_\_\_اس کئے کہ بلاتخصیص، جملہ انبیاء کا'خاتم' ہو نانصوص کی روشنی میں آپ کی خصوصیات میں ہے ہے۔اب اگر دوسرابھی اس وصف میں آپ کا شریک ہے،تو پھراس میں ہ ہے کی خصوصیت نہیں رہ جاتی۔

. ۔۔۔ ثالثًا۔۔۔۔اسلئے کہ اگر کسی طبقہ میں ایسا' خاتم'، جوفریضہ ، نبوت ادا کرنے میں ہمارے رسول كاشر يك اورآپ كا جم عصر ہوتا،تو نصوص ميں ُ خاتم النبيين ' كى جگه ُ من خواتم النبيين ' كالفظ ہوتا ـ اس صورت میں عقلی طور پر لفظ'خواتم'تمام'خاتمین' کوایک منزل میں رکھ کرائے سوا کو'النبین' کے دائرے میں شامل کر لیتا۔۔۔الحاصل۔۔۔نصوص میں'خواتم' کے بجائے' خاتم' کا لفظ ظاہر کرر ہا ہے کہ' حقیقی آخری نبی' کوئی ایک ہی ہے۔

ہے۔ یہ الباقات تمام کون ہے۔ یہ اسلے کہ حضور ﷺ جن کی نبوت ورسالت بالا تفاق تمام مخلوق کوعام ہے، آپ نے نبوت کوایک مکان کی آخری اینٹ قرار دیا۔ اب اگر یا نفرض کوئی اوررسول کریم ﷺ جیسی نفاتمیت 'رکھتا تو سرکا رصرف اپنے کو آخری اینٹ قرار نہ دیتے ۔ اور اس مکان میں اپنے ظہور سے پہلے صرف ایک ہی اینٹ کا خلا ظاہر نہ فرماتے۔ اس مقام پریہ کہنا کہ حضور نے صرف اپنے طبقے کوسا منے رکھ کریہ بات فرمائی ہے، صرف یہی نہیں کہ ایک ہے دلیل دعوی ہے، بلکہ ارشا دِرسول ﷺ کے اطلاق وعموم سے متصادم بھی ہے۔ ۔ فامساً ۔ ۔ ۔ اسلئے کہ حضور ﷺ نے اپنے کو نعا قب اور مقفی 'فرمایا ہے اور اس کواپی خصوصیات میں رکھا ہے۔ اب اگر آپ جیسی نفاتمیت والا کوئی اور بھی ہوتو 'عا قب اور 'مقفی ' ہونے میں آپ کی خصوصیت نہیں رہ جاتی۔

اس مقام پر بیاتھی طرح ذہن نثین رہے کہ نصوص میں حضور کو جو آخری نبی فر مایا گیا ہے، اس کا مطلب بینیں کہ آپ کو نبوت سب کے آخر میں دی گئی ہے، بلکہ اس کا واضح مطلب بے کہ آپ اپنے ظہور میں سب انبیاء کے آخر ہیں۔ اور آپ کا زمانہ ءظہور آپ کے سواد وسرے تمام انبیاء کے زمانہ ءظہور کے بعد ہے۔ نیز آپ کے بعد اب کی تشریعی نبی کو نہ بھجا جائے گا۔۔۔۔ انرض۔۔۔ازرو نے زمانہ نبی کریم کی گئی کے آخری نبی ہونے کا مطلب وہی ہے جواو پر نہ کور ہوا النزض۔۔۔ازرو نے زمانہ نبی کریم کی گئی کے آخری نبی ہونے کا مطلب وہی ہے جواو پر نہ کور ہوا کہ انتراپ کی تشرید کا مطلب وہی ہے جواو پر نہ کور کی ڈاٹمیت کو کہ تا تمیت زمانی تر الن کر جملہ تقاسیر واحادیث کود کی ڈاٹر زمانی کا خود صاحب تحذیر الناس کے نزدیک بھی کی خاتمیت کو کہا مسلب ہو گئی ہوئی نہیں آخری نبی ہیں۔ (تحذیہ کی مطلب ہے کہ، آپ کا زمانہ انبیاءِ سابق کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ (تحذیہ الناس میں)۔۔۔۔۔ و می کو جو دبھی نہ تھا۔ چنانچے حضور سے دریا فت کیا گیا: منسبی و جب ست لك طاخبوق ۔۔۔۔ آپ نے فرمایا: و آحم بیس الروح و میں الدوق ۔۔۔۔ آپ نے فرمایا: و آحم بیس الروح و می نہیں ہوت کا مسلہ ہو گئی۔۔۔ آپ نے فرمایا: و آحم بیس الروح و کشور کیلئے نبوت کس وقت ثابت ہوئی۔۔۔ آپ نے فرمایا: و آحم بیس الروح و کسور کیلئے نبوت کس وقت ثابت ہوئی۔۔۔ آپ نے فرمایا: و آحم بیس الروح و کسور کیلئے نبوت کس وقت ثابت ہوئی۔۔۔ آپ نے فرمایا: و آحم بیس الروح و کسور کیلئے نبوت کس وقت ثابت ہوئی۔۔۔ آپ نے فرمایا: و آحم بیس الروح و کسور کیلئے نبوت کس وقت ثابت ہوئی۔۔۔ آپ نے فرمایا: و آحم بیس الروح و کسور کیلئے نبوت کس وقت ثابت ہوئی۔۔۔ آپ نے فرمایا: و آحم بیس الروح

والجسد ۔۔۔ جب آ دم روح وجسم کے درمیان تھے۔

كُنتُ نَبِيّاًوَّأَنُ آدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِن نِي تفادران حالانكه آدم آب وكل مِن تص

۔۔۔۔ان نصوص کے پیش نظر بیاور بھی واضح ہوجا تا ہے کہ رسول کریم بھی گئے گئے آخری نبی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو نبوت سب کے آخر میں دی گئی ۔اسلئے کہ نبوت میں تو آپ اوّل ہیں، ہاں آپ کاظہور سب کے آخر میں ہوا۔ اور اب آپ کے عہد میں، نیز آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

ان تفصیلات وتشریحات نے واضح کر دیا کہ خاتم النہین کے جواجما گی اور متواتر معنی ان تفصیلات وتشریحات نے واضح کر دیا کہ خاتم النہین کے جواجما گی اور متواتر معنی ہیں، اس کی روشنی میں بینا ممکن ہے کہ کسی طبقہ کا کوئی نبی آپ کا ہم عصر ہویا آپ کے عصر کے بعد آپ میں، اس کی روشنی میں بین کا ہم عصر قرار دینا یا ہمارے نبی کے عصر کے بعد کسی نبی کی تجویز کرنی، یقیناً نما تم النہین کے اجما عی معنی کا کھلا ہوا انکار ہے ۔اب اثر ابن عباس کو قابل قبول کرنی، یقیناً نما تم النہین کے اجما عی معنی کا کھلا ہوا انکار ہے ۔اب اثر ابن عباس کو قابل قبول

بنانے کی لے دے کے بیمی ایک صورت رہ گئی ہے کہ اس اثر میں طبقاتِ باقیہ کے جن انبیاء کا ذکر ہے، ان کے وجود کو حضور ﷺ کے وجود نظاہری کے زمانے سے پہلے ہی سلیم کرلیا جائے تو ند کورہ بالاخرابیاں لا زم نہیں آتیں۔۔۔۔ گرایک عظیم خرابی بید مان لینے کے بعد بھی رہ جاتی ہے۔ وہ یہ کہ اثر فدکور' میں 'طبقاتِ باقیہ' کے 'آخری نبی' کو ہمارے نبی سے تشبید دی گئی ہے۔ حالانکہ 'نبوت' ہویا ' خاتمیت' ، نیز' اوصاف نبوت' ہوں یا' کمالاتِ رسالت' کسی بات میں بھی 'طبقاتِ باقیہ' کا آخری نبی ہمارے نبی کی طبقاتِ باقیہ' کا آخری نبی ہمارے نبی کی طرح نہیں۔ اس لئے کہ ہمارے نبی کی نبوت عامہ اور رسالت ، رسالت شاملہ' ہے، جس سے دوسرے انبیاء کو مشرف نہیں کیا گیا۔ یوں ہی ہمارے نبی کی 'خاتمیت' ، حقیقی خاتمیت' ، وہ تو محض اعتباری اور اضافی ہے۔ خاتمیت' ہے۔ دہ گی دوسرے طبقات کے آخری نبی کی 'خاتمیت' ، وہ تو محض اعتباری اور اضافی ہے۔ پہر دونوں میں کیا مما ثلت ؟ اسلئے کہ دونوں میں جو ہری و حقیقی فرق ہے۔

یہ ذہن شین رہے کہ ہمارے نبی اور دوسر ہے طبقات کے آخری نبی کے مابین اُثر فدکور کو قابل قبول بنانے کیلئے جو بھی معقول وجہ شبیہ نکالی جائے گی اس میں انُ انبیاء کی تخصیص خدرہ جائے گی ، بلکہ ہمارے طبقہ کے انبیاء اور ہمارے نبی کے مابین بھی اسی طرح کی وجہ شبہ نکال کرانکو ہمارے نبی کی طرح کہا جا سکے گا۔ لہذا 'اثر ابن عباس' کا مضمون مہمل و بیکار ہو کررہ جائے گا ہمارے نبی کی طرح کہا جا سکے گا۔ لہذا 'اثر ابن عباس' کا مضمون مہمل و بیکار ہو کررہ جائے گا ہے۔۔۔۔اور اس سلسلے کی آخری بات توبیہ کہ خود صاحب تحذیر الناس' کو اس بات کا اعتراف ہے کہا گئی تو 'اثر فدکور' اس کے معارض ہوجائے گی۔ کہا گرنا میں مرادلیا جائے جوخود انھوں نے گڑھا ہے تو 'اثر فدکور' علا ہونے سے خی جائے گی۔ لیکن اگروہ معنی مرادلیا جائے جوخود انھوں نے گڑھا ہوئے دی شمون کی طرف تحذیر الناس' (ص۲۲) پر اشارہ کر کے (ص۲۵) پر صاف لفظوں میں لکھ دیا کہ:

اسی مضمون کی طرف تحذیر الناس' (ص۲۲) پر اشارہ کر کے (ص۲۵) پر صاف لفظوں میں لکھ دیا کہ:

معلاوہ بر میں بر تقدیر خاتمیت زمانی انکار اثر فدکور میں
قدر نبی می تھی ہے ہو افز اکش نہیں '۔

۔۔۔۔اور جب یہ بخو بی ثابت کیا جاچکا ہے کہ ُ خاتم النبیین میں ُ ختم ' ہے ُ ختم زمانی ' مراد لیناتمام امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے۔ تو اب ُ اثر مذکور میں جو ُ علت قادحہ ہے اسکو بیجھنے میں کسی معمولی نہم وفر است والے انسان کو بھی کوئی دشواری نہ ہوگی ۔اب اگر کوئی اثر مذکور کی اسنا دکو صحح ۔۔۔یا ۔۔۔۔حسن قر ار دے رہا ہوتو ،صرف اتنی وجہ ہے اس ُ اثر ' کامضمون اپنی ُ علت قادحہ ' کے سبب قابل قبول نہیں ہوسکتا۔اور نکتہ آفرینیوں کے سہارے اس اثر کے مضمون پر کسی عقیدے کی عمارت نہیں تغمیر کی جاسکتی۔

ان تمام مباحث کوسا منے رکھتے ہوئے ختم نبوت کے باب میں اسلام کا جونظر یہ سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور ﷺ کے عہد میں یا آپ کے عہد کے بعد ، تا قیامت اب کوئی نیا نبی نہیں پیدا کیا جائے گا۔ نہ حقیقی ، نہ مجازی ، نہ ظلی ، نہ بر وری ، نہ تشریعی ، نہ غیر تشریعی ، نہ اسرائیلی ، نہ محمد ی ۔ شریعت مجمد یہ بی آخری شریعت ہے جوتا قیامت رہنے والی ہے۔ قرآن وحدیث میں آپ کو جو فاتم النہین 'کہا گیا ہے ، اسکا یہی مطلب ہے کہ آپ زمانہ کے لحاظ سے آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے عہد میں یا آپ کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی نبیل پیدا کیا جائے گا۔ یہ وہ اسلامی عقیدہ ہے جو کتاب وسنت اور اجماع امت بھی سے ثابت ہے۔

ان حقائق کو دَبَن شین فر ما کراب آئے اور عہد جدید کے قاسم العلوم والخیرات کی بھی مزاج پری کرتے چلئے ۔ آپ بانی ء دار العلوم دیو بند ہیں ۔ آپ نے اپنی کتاب 'تخذیر الناس' میں لفظ 'خاتم النہین' میں تاویلِ فاسد کا سہار الیکر غلام احمہ قادیانی کیلئے دعویٰ نبوت کی راہ ہموار کرنے میں جوشا نداررول اداکیا ہے، اس کیلئے 'امت قادیان' آپ کی بجاطور پرشکر گزار ہے۔ بعض قادیا نیوں کی تحریرین نظر ہے گزری ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ختم نبوت' کے باب میں قادیا نیوں کا موقف بالکل وہی ہے جو ُصاحب تخذیر الناس' ہمولوی قاسم نا نو تو ی کے بعض بہی خوا ہوں نے بھی کیا ہے ۔ یقین نہ ہوتو اٹھا لیجئے اعتراف خودمولوی قاسم نا نو تو ی کے بعض بہی خوا ہوں نے بھی کیا ہے ۔ یقین نہ ہوتو اٹھا لیجئے مشہتان اردوڈ انجسٹ ، نئی دہلی ، نومبر ۲ کے بیا کومولوی فار قلیط صاحب کے قلم سے نکلے ہوئے ۔ پفتر ے ملیں گے۔

'نیج بویاعلاء نے اور جب وہ تناور درخت ہوگیا تو اس کا پھل کھایا مرز اغلام احمد قا دیانی نے' پیخلم سے اپنے قاسم العلوم کا میعقیدہ بتایا کہ: 'اگرآ خضرت کے بعد کوئی نبی آ جائے تو پھر بھی' ختم نبوت'نہیں ٹوٹے گئ' علائے دیو بندکوعلائے اہل سنت کا نام دیکر بہ کہاہے کہ:

'علمائے اہل سنت اور قادیا نی ایک ہی تھیلی کے چٹے ہیں'۔

چلتے چلتے بارگاہ خداوندی میں ان لفظوں میں دعا کی ہے کہ:

'جوفتنه علماء دیوبنداور قادیا نیوں نے ہر پاکیا ہے اس کا خاتمہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہوجائے'۔

فارقلیط صاحب نے ان باتوں کواپنے گمنام دانشوروں کی طرف منسوب کیا ہے۔۔۔۔
خر۔۔۔یہ فارقلیط صاحب کی بولی ہویا انکے دانشوروں کی، مگر آبات تو بچی ہی ہے۔ ہاں پہلے
فقرے میں جس نیج کا ذکر ہے، فارقلیط صاحب کے دانشوروں کے خیال میں وہ 'نزول میج' کا
عقیدہ ہے۔۔۔۔ الانکہ میج بات یہ ہے کہ وہ نیج 'تجذیرالناس' کی عبارت ہے۔ جس کی روشنی میں
مولوی قاسم نا نوتو کی کا یہ عقیدہ سامنے آتا ہے کہ اگر آئخ ضرت میں گئی کے بعد کوئی نبی آجائے تو پھر
مولوی قاسم نا نوتو کی کا یہ عقیدہ سامنے آتا ہے کہ اگر آئخ ضرت میں گئی کے بعد کوئی نبی آجائے تو پھر
مھی ختم نبوت نہیں ٹوٹے گئی۔

اچھااب آئے اور دیکھئے یہ ہے تحذیر الناس 'مطبوعہ محمدی پرنٹنگ پریس ، دیو بند ، جس کو کتب خاندر حیمیہ ، دیو بندنے شائع کیا نہیں کہا جاسکتا کہ بیاس کتاب کا کون ساایڈیشن ہے۔ اولاً۔۔اس کاصفحہ الملاحظہ فرمائے:

۔۔۔صاحب تحذیرالناس رقمطراز ہیں۔۔۔

الاّل معنی خاتم النبین معلوم کرنے چا ہمیں، تا کونہم جواب میں پچھ دفت نہ ہو عوام کے خیال میں تورسول ﷺ کا خاتم ہوتا بایں معنی ہے کہ آپ کا زماندا نبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ گرابل فہم پر روش ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات پچھ فضیلت نہیں پھر مقام مدح میں وَلٰحِنِ وَسُولِ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النّبِینَ فَر مانا اس صورت میں کوئکر سجے ہوسکتا ہے۔ ہاں اگر اس وصف کواوصاف مدح میں سے فرمانا اس مقام کومقام مدح قرار نہ دیجے تو البتہ خاتم یت بااعتبار تاخر زمانی سجے ہو سکتی ہے۔ گریں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کی کو یہ بات گوارہ نہ ہوگی کہ اس میں ایک تو خدا کی جانب زیادہ گوئی کا وہم ہے۔ آخر اس وصف میں اور قد وقامت وشکل میں ایک تو خدا کی جانب زیادہ گوئی کا وہم ہے۔ آخر اس وصف میں اور قد وقامت وشکل

ورنگ وحسب ونسب وسكونت وغيره اوصاف مين جن كونبوت يا اور فضائل مين يجه دخل نهين، كيا فرق ہے جواسكا ذكر كيا اور أن كوذكر نه كيا ۔ دوسر ہے رسول الله على كى جانب نقصان قدر كا احتال كيونكه اہل كمال كے كمالات ذكر كيا كرتے ہيں اور ايسے ويسے لوگوں كا متحال قتم كا حوال بيان كيا كرتے ہيں۔ اعتبار نه ہوتو تاريخوں كود كھ ليجئے۔ باقى يہ احتال كه يددين آخرى وين تھا، اسلئے سد باب اجاع مدعيان نبوت كيا ہے جوكل كوجھو نے واحق كر كے خلائق كو گمراه كريں گے۔ البته فى حددات قابل لحاظ ہے پر جمله مائے كا متحد منظائق كو گمراه كريں گے۔ البته فى حددات قابل لحاظ ہے پر جمله مائے كا متحد الله واحد تقابل كا فار ہے كہ البحث أور جمله وَللّهِ من مشاور دوسر ہے كو استدراك منداور دوسر ہے كو استدراك منداور دوسر ہے كو استدراك تاسب تھا، جوا كيكو دوسر ہے ہو تھے كيا وراك كو متدرك منداور دوسر ہے كو استدراك نہيں۔ اگر سد باب خدكو رمنظور ہى تھا تو اس كيلئے اور بييوں موقع تھے۔ بلكه بنائے خاتميت اور بات پر ہے، جس سے تاخرز مانی اور سد باب خدكور، خود بخو دلا زم آجا تا ہے خاتميت اور بات پر ہے، جس سے تاخرز مانی اور سد باب خدكور، خود بخو دلا زم آجا تا ہے خاتميت اور بات پر ہے، جس سے تاخر زمانی اور سد باب خدكور، خود بخو دلا زم آجا تا ہے اور فيليت نبوی کي تھا تھا ہے۔

(تحذیرالناس،ص۳۷۳)

اب آیئے اس پوری عبارت کا حاصل مراد، نمبروار ملاحظه فرمایئے:

\_\_صاحب تحذیرالناس کے نزد یک \_\_\_

ا۔۔ ُ خاتم انبیین ' کامعنی ُسب میں پچھلا نبی ٔ قرار دیناعوام اور جاہلوں کا خیال ہے، اہل فہم و فراست کانہیں ۔للہذا جن جن حضرات نے ُ خاتم النبیین ' کامعنی' آخر الانبیاء ٔ قرار دیا ہے، وہ سب جاہل اور فہم وفراست سے عاری ہیں ۔

۲۔۔ ناتم کنیین 'جمعنی' آخرالانبیاء ہونے میں بالذات کوئی فضیلت نہیں۔ تھوڑی دورآ گے چل کر یہ بھی کہ دیا کہ خاتم النہین 'جمعنی' آخرالانبیاء ان اوصاف کی طرح ہے جن کوفضائل میں کچھ دخل نہیں۔ بلذات 'کے لفظ کی بیوند کاری سے جوفریب دینا تھااس کا بھی دامن تار موگیا۔ بالآخر ُ خاتم النہین 'جمعنی' آخرالانبیاء کوایسے ویسوں کے اوصاف کی طرح لکھ دیا۔ سا۔۔ نے خاتم النہین 'کے معنی آگر' آخری نبی لیاجائے گا توایک طرف خدا' فضول گو تھمرے گا اور دوسری طرف قرآن بے ربط۔ دیکھ لیا آپ نے ۔ تحذیر الناس' کی عبارتِ منقولہ کی زہر

افشانیاں۔ ہرمسلمان جانتا ہے کہ خاتم النبین کامعنی آخری نبی ہے۔ یہی معنی صحابہ عکرام بلکہ

ساری امت مسلمہ نے سمجھا۔ خود حضور ﷺ نے متواتر حدیثوں میں ناتم النہیں 'کا یہی معنی ارشاد فرمایا تو قطعاً بلاشبہ یہی آیت کی مراد طهری۔ اب اس مراد پرجواعتراض دایراد ہو نگے وہ یقیناً خدائے عزوجل اور قرآن کریم پر ہوں گے فور تو فرمایئے کہ ساری امت ، تمام صحاب اور خود سرکار رسالت کو جائل ونافہم ، اللہ کو فضول گو، اور قرآن کو بے ربط ، قرار دیتے ہوئے نا نوتوی صاحب نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ کفر پر کفر بکے جارہے ہیں۔۔۔وہ بھی کوئی قلم ہے جو چلے تو بدمست شرابی کی طرح نظر آئے ۔۔۔ نظام النہیں 'بمعنی' آخر الانبیاء' کا حضور ﷺ کے اعلیٰ فضائل اور جلیل القدر کمالات و مدائح میں سے ہونا، اس طرح ضروریات دین میں سے ہے، جس طرح ارشادِ قرآنی 'خاتم النہین' کا معنی' آخری نئی مراد نہ لینا ضروریات دین میں سے ہے، تو جس طرح ارشادِ قرآنی 'خاتم النہین' کا معنی' آخری نئی مراد نہ لینا ضروریات دین کا انکار ہے، بالکل اسی طرح 'دائم النہین' بمعنی' آخرالانبیاء' میں فضیلت سے انکار کرنا قطعا ضروریات دین کا انکار ہے، بالکل اسی طرح 'دائم النہین' بمعنی' آخرالانبیاء' میں وشیدت سے انکار کرنا قطعا ضروریات دین سے انکار کرنا ہے اور شاپ رسالت مآب کی شخت تو ہیں وہ خودان کی اپنی و تنقیص کرنی ہے۔۔۔۔اور آگے آئے اور دیکھئے صاف اقرار ہے، کہ اُس معنی متواتر اور مفہوم کے، جملہ سلمین کو جا ہلوں کا خیال بتا کر، جو معنی نا نوتوی صاحب نے گڑھے ہیں وہ خودان کی اپنی ایجاد ہے۔اکابرکافہم وہاں تک نہیں۔

۔۔۔ چنانچہ نانوتوی صاحب رقمطراز ہیں۔۔۔

'نقصانِ شان اور چیز ہے اور خطاء ونسیان اور چیز ہے۔اگر بوجہ کم اتفاقی بروں کا فہم کی مضمون تک نہ پہنچا تو اکل شان میں کیا نقصان آگیا اور کسی نا دان نے کوئی ٹھکانے کی بات کہ دی تو کیا اتنی بات سے وہ خطیم الشان ہوگیا۔ گاہ باشد کہ کودک نا داں بغلط بر ہدف زند تیرے'

(تحذیرالناس،ص۲۶)

نانوتوی صاحب کی یتر براس بات کی دلیل ہے کہ نانوتوی صاحب ُ خاتم النہین کا جومعنی بتارہے ہیں وہ اسلاف سے منقول نہیں، بلکہ خودان کے ذہن کا اختراع ہے۔خیال تو فر مایئے، اسی اخترائی معنی کے بل بوتے پر نانوتوی صاحب نے معنی متواثر ومتوارث کو جاہلوں کا خیال بتا کر صحابہ ء کرام سے کیکر آج تک کے مسلمانوں کو جاہل تھر ایا ہے اور پھراس کا عذر کم اتفاقی گڑھا ہے۔ یعنی

صحابہ ءکرام ہے کیکرآج تک جملہ ا کا برملت اسلامیہ نے اس دینی وایمانی عقیدہ ءضرور یہ کی طرف کم النفاتی کی جس کےسبباس کو بمجھنے میں غلطی ہے دوجار ہو گئے ۔وہ تو کہئے تیرھویں صدی کے ایک ' کودک نا دان' نے تیر مارلیاور نہ کہانہیں جاسکتا کہاس غلطئی متواتر کا سلسلہ کہاں تک پہنچتا۔۔۔اور غضب توپیہ ہے کہ پیجاہل، نافہم اورا یک عظیم عقید ۂ ایمانیی کی طرف کم التفات صرف صحابہ ۽ کرام اور جميج امت ،ى كۈبيى قرارديا بلكەخودھضوراقىرس ﷺ كى ذات دالا تباركوبھى ان خطابات كانشانىه بىناليا ہے،اس لئے کہ سرکاررسالت ﷺ نے بھی تو یہی معنی سمجھا ہےاور بتایا ہے۔نانوتوی صاحب کے عہدحاضر کے تمام وکلاء،اگرحضور ﷺ پرسے بینا نوتوی تشنیعین اٹھانا چاہتے ہیں تو آئیں اورایک حدیث تھیجے سے (خواہ وہ خبر واحد ہی کیوں نہ ہو ) ثبوت دیدیں کہ آیت کے بیہ معنی جو' کو دک نادان نے گڑھے ہیں،رسول اللہ علیہ نے کہیں فرمائے ہیں۔اور جبنہیں بتاسکتے اور یقینانہیں بتا سکتے ،تواقرارکریں کہنا نوتوی صاحب نے قر آنِ کریم کی اُس تفسیر کو،جو نبی کریم ،صحابہ و تابعین اور جملہ امت ہے متواتر ہے، مر دو د و باطل تھہرائی اورتفییر بالرائے کی ، نیزتمام امت بلکہ خود سر کا ہ رسالت عظم کوجابل ونافنهم اور ضروریات دین کی طرف کم التفات بتایا ۔۔۔ مزید برال ۔۔۔ جومعنی نبی کریم وصحابہ دامت نے بتائے ،شمجھے،اور جسے حضور کی مدح میں شار کیا ،ان کے مراد ہونے پراللہ عزوجل کی جانب 'زیادہ گوئی' کاوہم،رسول اللہ ﷺ کی طرف 'نقصانِ قدر' کااحمّال اورقر آنِ عظیم یر' بے ربطی' کا الزام قائم کیا ۔اور جب وہ معنی یقیناً مراد ہیں اور مقام مدح میں مذکور ہیں تو پھر نا نوتوی صاحب کے نز دیک ،اللہ ورسول اور قر آ نِ عظیم پران کے لگائے ہوئے سارے الزامات ثابت ہو گئے ۔ابیا لگتا ہے کہ کفریر کفر بیکنے کونا نوتوی صاحب نے ایمان سمجھ رکھا ہے ۔ ۔ ۔ ۔ بید مسکہ بھی قابل غور ہے کہ نانوتوی صاحب نے بیتو کہددیا کہ تقدم یا تاخرز مانی میں بالذات پچھ فضیلت نہیں' مگرینہیں سوچا کہ مقام مدح میں مذکور ہونے کیلئے وہی فضیلت ضروری نہیں جو بالذات ہو۔خودانہی کے دھرم میں اگلے تمام انبیاء کی نبوت 'بالعرض' ہے،کسی کی'بالذات'نہیں

> 'بانجملہ رسول اللہ ﷺ وصف نبوت میں بالذات ہیں اور سوا آپ کے اور انبیاء موصوف بالعرض' (تذیرلاں میں ۸)

۔۔۔ باوجوداس کے قرآن عظیم میں جا بجا، وصف نبوت سے ان کی مدح فر مائی گئی ہے۔علاوہ ازیں جب خاتم النبیین' بمعنی' آخرالا نبیاء' کا'مقامِ مدح' میں ہونا' ضروریات دین سے ہے اور نانوتو میں نضیلت بالذات' نہ ہونے کے باعث یہ کسی طرح صحیح نہیں ہوسکتا۔ تو قطعاً ظاہر ہوگیا کہ نانوتو می صاحب نے ارشا دِ اللہی کوغلط مانا، یہ کفر ہوا کہ نہیں؟

۔۔۔اورآ گےآ یۓ نانوتوی صاحب رقمطراز ہیں۔۔۔

'ہاں اگر خاتمیت بمعنی اوصاف ذاتی بوصف نبوت لیجئے جیسا اس ہیجہداں نے عرض کیا ہے تو پھر سوائے رسول اللہ ﷺ اور کسی کوافراد مقصود بالخلق میں سے مماثل نبوی ﷺ نہیں کہ سکتے بلکہ اس صورت میں فقط انہیاء کی افرادِ خارجی ہی پرآپ کی افضلیت ثابت نہ ہوگی افراد مقدرہ پر بھی آپ کی افضلیت ثابت ہوجائے گی بلکہ اگر بالفرض بعدز مانہ نبوی ﷺ کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پچھ فرق ندآئے گا'۔

(تحذیرالناس مِس۲۵)

'تخذیرالناس' کاوپردئے گئے حوالے کے آخری جملہ (بلکہ اگر بالفرض بعدز مانہ نبوی ﷺ
کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پچھفر ق نہ آئے گا) پر خاص توجہ چا ہوں گا۔ بیتو ظاہر
ہی ہے کہ جب بعدز مانہ واقدس کوئی نبی پیدا ہوگا تو حضور سب کے آخری نبی نہ ہو نگے ۔اسلئے کہ
حضور بعداور نبی ہوا۔اور خاتمیت زمانی' بقول' تحذیرالناس' (صس) یہی تھی کہ آپ سب میں
آخری نبی ہیں' بیتو بدا ہت گئی اور اسکے جاتے ہی وہ جو خاتمیت ذاتی گڑھی تھی وہ بھی فنا ہوگئی اسلئے
کہ خود تحذیرالناس' میں ہے کہ ختم نبوت بمعنی معروض کو تاخرز مانی لازم ہے'۔

اورظا ہر ہے کہ لا زم کے انتفاء سے ملزوم کا انتفاء ہوجا تا ہے۔ تو 'ختم زمانی 'اور 'ختم ذاتی 'سب ختم وفنا ہو گئے۔ صرف نا نوتوی صاحب کی ' ہے معنی خاتمیت 'کا ہواباتی رہا۔ اب بیروشن ہوگیا کہ نا نوتوی صاحب واضح طور پر ُ خاتم النہین ' سے مطلقاً کفر کر بیٹھے ہیں۔ لطیفے کی بات تو یہ ہوگیا کہ نا نوتوی صاحب نے 'تخذیر الناس' (ص ۱۰) پر ختم زمانی 'کی نسبت خود کو ککھا ہے کہ اس کا منکر بھی کا فر ہوگا'۔ اور پھر صفحہ ۲۵ تک ہنچتے پہنچتے 'ختم ذاتی 'اور 'ختم زمانی' دونوں کا انکار کر دیا اور اپنے منہ آپ ہی کا فر ہوگئے۔۔۔۔ 'خاتمیت' کے باب میں نا نوتوی صاحب کے قلم کی بدمستی کے دوایک نمونے اور بھی ملاحظہ کرتے ہائے۔

\_\_\_\_تخذیرالناس صفحهٔ ایر رقم طراز ہیں \_\_\_\_

'غرض اختتا ماگر بایں معنی تجویز کیا جاوے جومیں نے عرض کیا تو آپ کا خاتم ہونا انبیاء گزشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے'۔

۔۔۔ آ کے چل کر رقمطراز ہیں۔۔۔۔

'اگر بالفرض بعدز مانہ نبوی ﷺ کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پچھفر ق نہ آئے گاچہ جائیکہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمیس کوئی اور نبی تبحیر یکیا جائے۔

اس عبارت کا ابتدائی کچھ حصہ پہلے نقل کر چکا ہوں۔ اپنی اس عبارت میں لفظ تجویز ' استعال کر کے نانوتوی صاحب نے واضح کردیاہے کہ جہاں جہاں انہوں نے بالفرض بالفرض کہا ہے اس سے فرضِ اختراعی مراد نہیں بلکہ فرض بمعنی 'تجویز' ہے اور تجویز کا تعلق اختر اعات سے نہیں ہوتا بلکہ جوچیز عقلاً ممکن ہواسی کی تجویز کی جاسکتی ہے۔

میری اس پوری تحریکا منشاء تحذیر الناس میں موجود تمام خرافات اور اس کی جملہ اہمال سرائیوں پرنقد ونظر نہیں، بلکہ معنی ناتم النہین میں معنوی تحریف کی ہے۔ اسکے اجماعی معنی کا انکار کیا ہے اور اجماعی معنی مراد لینے کو جہلا کا خیال بتا کرتمام امت مسلمہ، بلکہ خود سرکا پر سالت عملی کیا ہائل، نافہم اور ایک عقیدہ ضرور رہ سے کم النفات قرار دیا ہے۔ وغیرہ وغیرہ ۔۔۔۔اورخود اسکا ایک الیامعنی بتایا ہے جس کے روسے اگر بالفرض، بعد زمانہ و نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہوجائے ، جب بھی نما تمیت محمدی میں فرق نہ آئے ۔ نما تم النہین کے اس جدید معنی سے امت مسلمہ کوتو کوئی فائدہ نہیں پہنچالیکن امت قادیان نے خوب خوب فائدہ اٹھایا۔ ایسا لگتا ہے کہ نا نوتوی صاحب اپنی نبوت کیلئے راہ ہمواری تھی ، مگر ذراستی کر گئے اور غلام احمد قادیا نی نے بازی مار لی۔

آخر میں چلتے چلتے اس حقیقت کا بھی اظہار کرتا چلوں کہ میرے روبرو، تحذیرالناس کا جدیدایڈیشن ہے جوقد یم ایڈیشنوں سے پچھ مختلف ہے۔ پرانے ایڈیشنوں میں تقریباً ہرجگہ مسلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مہمل بے معنی لفظ مسلم موجود ہے۔ اس پر جب علائے ملت اسلامیہ نے اعتراض شروع کیا تو نا نوتوی صاحب کے وکیلوں نے اسے نئے ایڈیشن سے نکال کراس کی جگہ مسلی اللہ

علیہ وسلم تحریر کردیا۔ حالانکہ بیہ وکلاء بھی خوب جانتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ صلیم کھے کہ انوتوی صاحب جومحر ومیاں اپنے ساتھ لے گئے ہیں، بعد والوں کی اصلاح سے ان میں کی نہ ہوگی ۔۔۔۔ یوں ہی زیر نظر ایڈیشن کے صفحہ "اور صفحہ "ا' پر حاشیے بھی چڑھا دیئے گئے ہیں۔ مگر اس حاشیہ نگاری کے باو جود بھی بات جہاں پڑھی و ہیں پر رہ گئی۔ اور نا نوتوی صاحب کے داغدار دامن کی صفائی نہ ہوسکی ۔ بالکل واضح اور ظاہر المرادعبار توں پر حاشیہ چڑھا نا بتار ہا ہے کہ ان حواثی کا منشاء حقائق پر پر دہ ڈالنا ہے۔ اچھا آئے ان حاشیہ آرائیوں کا بھی جائزہ لیتے چلئے۔ پہلے تحذیر الناس کی (صفحہ سے س) کی وہ عبارت نظر کے سامنے رکھ لیجئے جسکو میں نقل کر چکا ہوں۔ ۔۔۔ پہلا حاشیہ: اوّل معنی خاتم النہیں '۔۔۔الخ، پر ہے اور وہ سے ۔۔۔۔

رینی ایست کریمه میں جوآنخضرت ﷺ کو ُخاتم النبیین 'فرمایا گیاہے۔اوّل اس کے معنی سجھنے چاہئیں' (حاشیہ نبرا، صفحہ)

۔۔۔ دوسراحاشیہ: 'سوعوام کے خیال'۔۔۔الخ، پر ہےاوروہ پہے۔۔۔

'لیمی عوام کا خیال توبیہ کے درسول اللہ ﷺ فقط اس معنی پر ُ خاتم النبیین ' ہیں کہ آپ سب کے آخری ہیں۔ یعنی بیموام کا خیال ہے، جس میں حضور ﷺ کی فضیلت کما حقہ کا اظہار نہیں ہوتا ہے' (عاشیہ نبر ہ سفیہ )

\_\_\_تيسراحاشيه: مگرابل فهم پرروشن \_\_\_الخ، پر ہےاوروہ پہے\_\_\_

'عوام کے اس خیال کے مطابق لیعنی محض تقدم و تاخرز مانی سے آخضرت ﷺ کیلئے بالذات کوئی خاص فضیلت ٹابت نہیں ہوتی ہے حالانکہ منطوق قرآن بیانِ فضیلت کامل کیلئے ہے۔ لہذا ُ خاتم النہین 'کے ایسے معنی لینے چاہئیں کہ جس سے پورے طور پر کامل واکمل فضیلت محمد گا ٹابت ہؤ۔ (عاشیہ نبر ۳ منی ۳)

۔۔۔ چوتھا حاشیہ :ص۳ا پرہے اور وہ بیہے۔۔۔

' یعنی اگر بالفرض آپ کے زمانہ میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمد یہ ﷺ میں فرق ند آئے گا کیونکہ فخر عالم ﷺ خاتم فقط اس معنی پڑنہیں کہ آپ سب سے پچھلے زمانہ کے نبی ہیں۔ (جیساعوام کا خیال ہے) بلکہ جیسے آپ خاتم زمانی ہیں ویسے ہی آپ خاتم ذاتی اور خاتم رتبی نبی تھے لینی جس قدر کمالات اور مراتب نبوت ہیں وہ سب آپ کی ذات ستو دہ صفات برختم ہیں زمانہ نبوت بھی آپ پرختم اور مراتب نبوت بھی آپ پرختم اور مراتب نبوت بھی آپ پرختم ہیں'۔ (عاشیہ نبرا بس ۱۳)

ان حواثی میں پہلے حاشیہ کی پھے ضرورت نہ تھی۔اصل کتاب ہی سے یہ مفہوم بخو بی سمجھ میں آ جا تا ہے۔دوسرے حاشیہ میں افظ فقط ٔ حاشیہ نگار نے اپنی طرف سے بردھا دیا ہے۔اصل عبارت کتاب میں نہ یہ موجود ہے اور نہ اس سے مفہوم ۔ یوں ہی لفظ ' کما حقہ ' بھی حاشیہ نگار ہی کا اضافہ ہے، اس کے باوجود بھی بات نہ بی اسلئے کہ اعتراض بہی تو ہے کہ مولوی قاسم نا نوتو کی نے نما تم انبیین ' کے اجماعی معنی کوعوام و جہال کا خیال تھہرا کر غلط بتایا ہے اور منکر اجماع امت ہوگئے ہیں۔ نیزتمام صحابہ و تابعین اور جمیع علمائے امت، یہاں تک کہ خود ذات رسول کریم ﷺ کوعوام کی صف میں لاکر کھڑا کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ سلف وخلف کے عقیدے سے ہٹ کر خاتم النبیین ' کی صف میں لاکر کھڑا کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ سلف وخلف کے عقیدے سے ہٹ کر خاتم النبیین ' محتیٰ ' آخر الانبیاء' ہونے میں آپ کی شایان شان فضیلت سے انکار کیا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ ظاہر ہے کہ بیاعتراضات اس دوسری حاشیہ نگاری کے بعد بھی اصل کتاب پر بدستور قائم رہتے ہیں۔ بلکہ یہ عاشیہ بھی ان اعتراضات کے یورے نشانے یہ ہے۔

اب تیسرا حاشیہ ملاحظ فرما ہے ۔ اصل کتاب میں جو 'بالذات کی فضیلت نہیں' کا فقرہ ہے ، حاشیہ میں اس کا ترجمہ حاشیہ نگار نے یہ کیا ہے کہ بالذات کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہوتی' ۔ ۔ ۔ غور فرما ہے : کی فضیلت نہیں' اور کوئی خاص فضیلت نہیں' ، کیا ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے ؟ کیا دونوں کا دوم فہوم نہیں ہے؟ کیا پہلے فقر ہے میں 'بالذات فضیلت' کا بہت نہیں تو کچھ ہی ہی ، خاص اور دوسر نے فقر سے میں در پردہ دبلفظوں میں 'بالذات فضیلت' کا بہت نہیں تو کچھ ہی ہی ، خاص نہیں تو عام ہی ہی ، اقرار ہے کہ نہیں؟ اس کے سوااس حاشیہ پریاعتراض بھی واردہ وتا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ خاتم انبیین' بمعنی' آخر الا نہیا ء میں رسول کریم ﷺ کے اعلی فضائل اور جلیل القدر کمالات سے ہو اب اس وصف میں کا مل فضیلت کے اعلی فضائل اور جلیل القدر کمالات سے ہو اب اس وصف میں کا مل فضیلت کا انکار ہوا کہ نہیں؟

اورتحذ مراتان

اب آ پئے چوتھا جا شیہ بھی دیکھے لیجئے:اس جا شیہ میں ہریکٹ کے درمیان جو جملہ ہے وہ

بھی جہ شیر نگاری کا ہے۔ بیرحاشیہ بھی عجیب وغریب ہے جوابیے دامن میں فریب کاریوں کا اید

طوفان لئے ہوئے ہے۔۔۔فور سیجے۔۔۔۔اصل ساب ک عبارت توبیہ ک

'اً كر ما غرض بعدز مانه نبوي ﷺ وَفَي في بيدا مِوتُو

کچربھی فہ تمیت محمد یا میں کچوفرق نیا کے گا' (مcr)

-- اور و شهم من اس کامطلب به بان کما گر ہے کہ:

' باغرض آب كے بعد بھي كوئي ني فرض كيا جائے تو بھی فاتمیت محدید می فرق ندآئے گا'۔ (مر١١٠، رمائير)

غور فرمايي كي تعلق ہے اس حدثير كا، أس إصل سے؟ اصل ميں تو ' با غرض بعدز مانه و نبوي

کوئی نئی پیداہو' کی بات ہے۔لیکن حاشیہ میں' بالغرض بعدز مانہ نبوی کوئی نبی فرض کیا جائے' کا ذکر ہے۔آخرکون ک افت ہے جس میں پیدا ہو کا تر جمہ فرض کیا جائے تحریر ہے۔ پیدا ہونا اور ہے

اورفرض کیا جانااور۔ دونوں کے اثر ات ونتائج بانکل ایک الگ جیں۔۔۔حلایہ۔۔اگر بانفرض،

حاشیہ نگارصاحب کے محر میں کوئی بچہ پیدا ہوتو وہ صاحب اولا دکہلا نمیں سے لیکن اگر با غرض،

ان کے گھر بیل کوئی بچے فرض کیا جائے ، تو وہ لا وند کے لا ولد ہی رہیں گے۔۔۔

۔۔۔العصر۔۔۔اگر بالفرض، بعدز ماندہ نبوی وک نی پیدا ہوتو بقینا 'خاتمیت محمدی کے

اجمائ معنى يرز بروست اثر يز عاكا- ناظرين كرام المل كتاب اورحاشيه كي عبارتول يرجس فقد غور کریں مے، حاشیہ نگار کے دجل وفریب کا دامن تار تار ہوتا جائے گا۔اب ای حاشیہ کی اسکے بعد ک

عبارت ملاحظه يجيح ساس من بعي نفظ نفظ كا يبجا اضافه ہے۔۔۔باس ہمہ۔۔۔ کو كَي فائد ونبيس

' پہنچ رہا ہے۔اسلنے کوفخر دو عالم چھنٹا کا اس معنی میں ان تم 'ہونا کہ آپ سب سے پچھلے زمانہ کے نبی ہیں، بیرموام کا خیال نہیں ہے بلکہ یہی رسول کریم ہیجنئ کاارش دے یہی محابہ و تا بعین کا عقید و

ہے،اوریمی ساری امت مسلمہ کا نظریہ ہے۔البذااس کوعوام کا خیال مخسرانی ،اس کو غیر صحیحت ،ان

لیم ہرگاہوں کی زبر دست تو مین ہاور منظ' خاتم انتہین' کے اجماعی معنی کا انکار ہے۔

ظاہر ہے کہ س جرأت کے بعد وئی آچوہمی ہو، گرمسلمان نبیں ہوسکا۔۔۔۔حاشیہ میں پیکبنا ک

اورتحذ برالناس

آپ فاتم زمانی مجمی ہیں، خاتم ذاتی مجمی اور خاتم رتی مجمی بحث کوایک دوسرار فی دینا ہے۔سوال ینبیں ہے کہآ پ کیا کیا ہیں۔ مکہ سوال صرف اتناہے کہ ارشادالی میں غظافہ تم انبیین' کامعنی مراد کیا ہے۔ تو اجم ع امت کی طرف سے اسکا جواب ہے کہ اس لفظ قر آنی کا معنی مراد آخرال نہیاء ' ے۔ یعن صفور ﷺ زمانہ کے لحاظ ہے آخری نی ہیں۔ لبذا آپ کے عبد میں یا آپ کے بعد سی نے نی کا تصور نہیں کیا جاسکا۔۔۔ گر۔۔۔ اصاحب تحذیراناس کا کہنایہ ہے کہ حضور الطحاليے معنی میں ُ خاتم انٹیین' بیں که اگر بالفرض بعدز ماندہ نبوی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی' خاتمیت محمدی' ا مِن بَهُ فِرْقَ نِهَ السِّيحُا' \_

غور کیجئے کہاباگر'ما حب تحذیرالناس'' خاتم النہین' کامعنی پیجی لیتے کہ حضور وہ کھٹا ا خاتم ز ، نی مجی ہیں ، تو ہرگزیدوی نہ کرتے کہ اگر بالغرض آپ کے بعد کوئی نی بیدا ہو جب بھی آپ کیا خاتمیع میں فرق ندآئے گا۔ ٰ خاتم انبیتن ' کے معنی مراد میں ٰ خاتمیت ز ، نی ' کوشامل کر لینے کے بعد مذکور و بالا دعویٰ کی تو قع کسی یا گل ہے بھی نہیں کی جائنتی ، چہ جائیکہ ایک جماعت کے ' قاسم العلوم والخيرات' ہے كى جائے ۔اوراگرآ پ بيكہيں كهٔ خاتم النبيين' كامعنى مرادتو وي ہےجسكى طرف ہمارے قاسم العنوم صاحب نے ارشاد کیا ہے، یعنی خاتمیت ذاتی ، مگر خاتمیت زبانی ومکانی ا اسکولازم ہے،جیسا کہ خود ، نوتوی صاحب نے کہاہے مختم نبوت بمعنی معروض کوختم ز ، نی ما زم ہے (ص٨) ــــ ـ تو من عرض كرون كاندكور وبالا دعوىٰ كے بعد تا نوتوى صاحب رسول كريم الله كا 'ختم ز مانی' اورا بنی گڑھی ہوئی'ختم ذاتی 'وونوں سے باتھ دھومینمیں گے،جیسا کہ میں اسکی طرف مفصل اشاره کرچکا ہول۔۔۔۔الخضر۔۔۔۔نا نوتوی صاحب کے داغدار دامن کوصاف کرنے کیسے بصورت حاشیہ نگاری جوالیک کوشش کی حمیٰ ہے، و وصرف یمی نہیں کہ ہے، سود ہے بلکہ مجر ہ نہذ بنیت ئى پىدادار ہے۔

بحده تعالى تمام منازل تحقيقت كوط كرة موااب من وبال أحميا مول جبال مصمولوي ته سم نا نوتوى، دار العلوم دايو بند، كى ضيافت طبع كييئ فآوى دار العلوم دايو بند كايك تخف ذكال كر نہیں پیش کردوں۔ووتو چلے گئے جہاں جانا تھا،ش پد کہان کے روحانی دارثین کااس تخفے ہے کچھ بحلا ہوجائے۔ احیما اٹھائے امداد المفتین ، فروی دارالعلوم دیو بند، جلداول ، صفحہ ۸ پر لکھا ہوا ہے۔

' دراصل ملحد وزند ہیں ، اصطلاح میں وہ لوگ ہیں جو بظا ہرتو اصولِ اسلام قر آن و حدیث کے ماننے کے مدعی ہوں اورمسلمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہوں مگرنصوص شرعیہ میں تحریفات کرکے ایکے ظوا ہر کے خلاف اور جمہورسلف کے خلاف نئے نئے معنی تر اشتے ہوں۔'

پہلے ثابت کیا جا چکا ہے کہ صاحب تحذیر الناس نے ارشادِقر آنی ناتم النہیں کا جومعنی بتایا ہے وہ خودان کے اعتراف کی روشنی میں ان کی اپنی ایجاد ہے۔ جو ظاہر ارشادِر بانی اور جمہور سلف کے خلاف ہے۔۔۔ ابشکل اوّل تیار کر لیجئے۔۔۔ مولوی قاسم نا نوتو کی نے نص شرعی (یعنی ُ خاتم النہیں ' کے معنی ) میں تحریف کی اوراس (لفظ ُ خاتم النہیں ' ) کا ظاہر اور جمہور سلف کے خلاف معنی تراشا۔ اور جوالیا کرے وہ ملحد وزندیق ہے۔۔۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مولوی قاسم نا نوتوی ملحد وزندیق ہیں۔۔۔۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مولوی قاسم نا نوتوی ملحد

ندکورہ بالا قیاس کا'صغریٰ میں پہلے ثابت کر چکا ہوں اور کبریٰ فقاوی دارالعلوم دیو بند

ع ثابت ہے، تو اب جو اس کا لا زمی نتیجہ ہے اس سے اٹکا رکی گنجائش ہی کب رہ جاتی ہے

۔۔۔ آخر میں دومبارک تحریریں حصولِ برکت کیلئے نقل کئے دے رہا ہوں۔ یہ مقدس تحریریں،
گنبد خصریٰ کے انوار و تجلیات کے سائے میں صفح قرطاس پر منتقل کی گئی ہیں۔ پہلی تحریر ، محقق المعی،
مدقق لوذی، حصرت مولا ناسیّد شریف برزنجی (مفتی الشافعیہ، بالمدینۃ المنورة) کی ہے۔ اور دو

سری تحریر، فاصل شہیر، حضرت مولا ناشخ محمد عزیز الوزیر مالکی، مغربی، اندلی، مدنی، تونسی کی ہے۔

وَوَقَعَ الْإِجْمَاعُ مِنُ اَوَّلِ الْامَّةِ اللَّى آخِرِهَايَشَنَ المُسُلِمِينَ عَلَى اَنَّ نَبِيُنَامُحَمَّدَ عَلَى أَنَّ الْمُسَلِمِينَ عَلَى اَنَّ نَبِيُنَامُحَمَّدَ عَلَيْ وَلَا بَعُدِهِ نَبُوَةً جَدِيُ لَدَةً لِآحَدِمِنِ البَسَرَوَ إِنَّ مَنُ اَدُعَى ذَالِكِ فَقَدَ كَفَرَ وَامَّا الفُرُقَةُ الْمُسَمَّاةُ بِالْقَاسِمُيةِ وَقُولُهُمُ لُوفَوَضَ فِي رَمَنِهِ بَيْتُ بَلُ لَّوحَدَّثُ بَعُدَةً نَبِي جَدِيدُهِ لِلْمُسَمِّدَةُ وَلَاشَكُ اَنَّ مَنُ فَهُمُ عَنداللهِ مِن جَوْزِ ذَالِكَ فَهُ وَكَافِرْ بِاجْمَاعُ عَلَى مَنُ رَضِى بِمَقَالَتِهِمُ تِلْكَ إِنْ لَكُ إِنْ لَكُ اللهِ مِن السَّالَةِ مِن وَعَلَيْهَمَ وَعَلَى مَنُ رَضِى بِمَقَالَتِهِمُ تِلْكَ إِنْ لَكُ اللهِ مِن السَّالِينَ وَعَلَيْهَمَ وَعَلَى مَنُ رَضِى بِمَقَالَتِهِمُ تِلْكَ إِنْ لَمُ اللهِ مِن السَّالِينَ وَعَلَيْهَمَ وَعَلَى مَنُ رَضِى بِمَقَالَتِهِمُ تِلْكَ إِنْ لَكُ إِلَى اللهُ المُسَلِّينَ وَهُمُ عِندِاللهِ مِن السَّالِي الْمُسَلِّينَ وَعَلَيْهَمَ وَعَلَى مَنُ رَضِى بِمَقَالَتِهِمُ تِلْكَ إِنْ لَكُ أَن اللهُ المُسَلِّينَ وَعَلَيْهَمَ وَعَلَيْهُ مَن وَعَلَيْهَمَ وَعَلَى مَنُ رَضِى بِمَقَالَتِهِمُ تِلْكَ إِنْ لَكَ إِلَى اللهُ الْمُسَلِينَ وَهُمُ عَلَاكَ إِن لَكُ اللهُ وَلُهُمُ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى الْمُسَلِّينَ وَهُمْ عَلَاكَ إِنْ لَمْ اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِي الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ عَلَى إِلَى الْمُعَلِي الْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهُ اللّهُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَالِي الْمُعَلِي الْمُحَامِلِهُ اللْمُ الْمَالِمُ الْمُعِلَى اللّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُسْلِمِينَ اللّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَامِ الْمُعِلَى اللْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِمُ الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَقِي الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعَلِمُ ال

يَتُوبُواغَضَبَ اللَّهُ وَلَعَنته اللَّه عَرم الدِّينِ-

(حدام الحريين بص ٢١٦،٨١٦)

اورتمام امت اسلام کا، اوّل ہے آخرتک، اجماع ہے کہ ہمارے نی تحد ﷺ سب انبیاء کے خاتم اورسب پنجیبروں سے پچھلے ہیں۔ ندان کے زمانے میں کی خص کیلئے ٹئ نبوت ممکن اور ندان کے بعد اور جواس کا ادعاء کرے، وہ بلا شبکا فرہے۔ اور رہے، امیر احمد ، نذیر احمد اور قاسم نا نوتو ی کے فرق اور ان کا کہنا، کدا گر حضور اقد س ﷺ کے زمانہ میں کوئی فرق نی فرض کیا جائے بلکہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو، تواس سے ناتمیت محمد میڈ میں کوئی فرق نہ آئے گا۔۔۔ ان اس قول سے صاف ظاہر ہے کہ بیلوگ نبی ﷺ کے بعد کی کو نہوت جدید ہ اللہ عام نرمان رہے ہیں۔ اور پچھ شک نہیں جواسے جائز مانے، وہ با جماع ملائے امت ، کا فر ہے۔ اور اللہ کے نزدی کے زیاں کار۔ اور ان کوگوں پر، اور جوان کی اس بات پرراضی ہو، اس پر اللہ کا غضب اور اسکی لعنت ہے قیامت تک، اگر تائب نہ ہوں۔

﴿ ﴾ وَكَذَالِكَ مَنُ اَدُعَى نَبُوَّةً اَحَلَّمُعَ نَبِيَّا يَبَلَّتُهُ اَوبَعُدَةً اَوُ اَدْعَى النَّبُوَّةَ لِنَفْسِهِ اَوْجَوِّزَ اِكْتَسَابَهَا قَالَ خَلِيْلٌ اَوادُعَى شُرُّكَامَعَ نَبُوَّةً عَلَيْهِ الصَّلُوةَ وَالسَّلَامَ اَوْبَعُدَةً اَوْجَوِّزَا كُتَسَبَهَاوَكَذَالِكَ مَنُ اَدْعَى اللَّهُ يُوحِى اللَّهِ وَانُ لَمُ يَدُعَ النَّبُوَةَ قَالَ فَهُمُ لَا كَفَارَمُكَذَّبُونَ لِلنَّبِي يَلِثُهُ لِآنَهُ الْحَبَانَةُ خَاتَمَ النَّبِي وَاللَّهُ عَلَى ظَاهِرَةً وَانَ مَفْهُومَةً النَّبِي وَالْحَبَانَ مَعْهُومَةً النَّبِي وَالْحَلَامِ وَلَا مَعْهُومَةً الْمَاكِنَةِ فَوْلَامِ الطَّوالِيْ وَلاَ مَعْهُومَةً الْمَعَادَ مُعَدِّهُ وَلَا مَعْهُومَةً الْمَعَادَ مُعْمَلًا مَعْمَا الْجَمَاعا سَمِعاً وَالْمَالُولُونِ الطَّوالِيْفِ مَعْلَمَ اللَّهُ الْمُعَلِيْ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَالُهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّ

(حدام الحريين بس٢٣٢)

ایسے ہی جونی کے امانہ میں، یا حضور کے بعد کی کونبوت ملنے کا ادعاء کرے، یا پی نبوت کا دعواء کرے، یا پی نبوت کا دعوی کرے، یا کہ نبوت کی برت کے نبوت کی برت کے نبوت کی کرنبوت کی کونبوت کی کونبوت کی کا دعوی کونبر کا دعوی کونبروت کی ممل سے حاصل ہو سکتی ہے، اور ایسے ہی جوا پی طرف وی آنے کا دعوی کرے، اگر چہ نبوت کا مدی نہ ہو، فر ما یا کہ بیسب کے سب کا فر ہیں۔ نبی کریم کی کی کندیب کرنے والے ہیں۔ اور بید بیس اسلئے کہ حضور نے خردی ہے کہ وہ سب پینمبروں کے ختم کرنے والے ہیں۔ اور بید کے دوہ تمام جہاں کیلئے جیجئے گئے۔ اور تمام امت نے اجماع کیا کہ یہ کلام اپنے ظاہر پر ہے۔ اور اس سے جو سمجھا جاتا ہے وہی مراد ہے۔ نداس میں کوئی تا ویل ہے نہ تحصیص۔ تو

ان سب طا کفوں کے کفر میں اصلاً شک نہیں، یقین کی رو سے، اجماع کی رو سے، اور قرآن وحدیث کے روسے۔

وماعليناالاالبلاغ والحمدلله رب العلمين وافضل الصلوة واكمل السلام على سيدنامحمد واله وصحبه وحزبه اجمعين! «امين»

## work

حضور شیخ الاسلام نے مضمون کی ترتیب و تالیف میں جن کتابوں سے مدد لی ہے، وہ حسب ذیل ہیں۔

تفير قرطبی في تفير طبری في تفير جلالين في تفير نيثا پوری في تفير كبير في تفير ابوسعود في تفير مدارک في تفير روح البيان في تفير معالم التزيل في تفير خازن في تفير احمدی في تفير عرب القرآن في تفير روح المعانی في صحح بخاری في صحح مسلم في ترندی شريف في مشکوة في ابن ماجه في در منثور في مدارخ النبوة في مرقاة في موابب لدني في مندامام احمد في اضعة اللمعات في جوابر الجور في جامع بهيتی في حسام الحربین في تحذیر الناس، قدیم في تحذیر الناس، جدید في مبتان اردو به براية المهديين في من قب الامام في المداد المفتين في قاموس

ACH MOST

## ''گذارش''

اس ادارے کی سب سے اہم اشاعت "معارف القرآن" ہے جو کہ قرآن حکیم کااردومیں نہایت شاندار ترجمہ ہے۔ اور ہماری دوسری شائع کی ہوئی کتابیں بلا ہدیہ ہیں جو کہ صرف ڈاک کاخر چدارسال کر کے ہم سے منگوائی جاسکتی ہیں۔ گذارش ہے کہ دین کا زیادہ سے زیادہ علم خود بھی حاصل کریں اور ایٹے اہل خانہ کو بھی بہم پہنچا کیں۔ اُردو، انگلش اور دوسری زبانوں میں اسلامی لٹریچ فراہم کرنااس ادارے کا ایک اہم مقصد ہے۔ ہمارے دیئے گئے نمبروں پرفوراً ہم سے رابطہ قائم کیجئے۔

اداره



## 'تصديق نامه'

میں نے گلوبل اسلامکمشن،اید، ندیار، برایس کی کتاب بنام

## ' نظر بيه ۽ ختم نبوت اور تحذیرالنّاس'

کی طباعت کے وقت اسکے ہرصفی کوحر فاُحر فاُبغور پڑھاہے۔

تصدیق کی جاتی ہے کہ اس میں موجود قرآن کریم کی آیاتِ کریمہ اور احادیث شریفہ کے الفاظ اور اعراب دونوں بالکل صحیح ہیں۔ اور میرایہ سٹیفیکیٹ درنتگی اور اغلاط سے پاک ہونے کا ہے۔ دورانِ طباعت اگر کوئی زیر، زیر، پیش، جزم، تشدیدیا نقطہ چھپائی میں خراب ہوجائے تو اسکامتن کتابت کی صحت سے تعلق نہیں ہے۔۔۔۔علاوہ ازیں ۔۔۔۔علاوہ ازیں ۔۔۔۔علاوہ ازیں ۔۔۔۔کتاب ھذا میں کوئی مضمون ملک و ملت کے خلاف نہیں ہے۔

فقط من وسايا خان دار

16 Color 2000

المصدق

Syed Mohd. Azmat Alt Nooi Research & Registration Disper Aug. Sind, Wardelad

> ست**ید محمد عظمتُ علی نوری** ریسرچ و رجم<sup>ط</sup>یش آفیبر (محکه عاوقات منده) کراجی

گلوبل اسلامک مشن، انک نویارک، یوایس اے



مترجم: مخدوم الملت ابوالمحا مدحضور سيدمجم محدث اعظم منده آ سان، بہترین اورانو کھا تر جمہ ءقر آ ن جسکے بارے میں اعلیٰ حضرت

احمد رضاخان صاحب بریلوی رحمة الشعلیے نے فرمایا کہ شنراد ہے کے اردومیں قر آن لکھا ہے۔۔۔





المعدوضيه





﴿ النَّحَةِ ا \_ سيقول ٢ \_ تلك الرسل ٢ ﴾









علاءِحق کی سر پرستی میں رواں دواں



اہلسنّت و جماعت کا ایک جبکتاروشن ستارہ 🔈

Mailing Information:

P.O. Box 100 Wingdale, NY 12594 U.S.A.

Contact Information:

Toll Free: (800) 786-9209 www.globalislamicmission.com

GIMUSA@GMAIL.COM